5680

نماز، درود اور نصوف کی باتیں

مصنف حضرت مولا نامحمرعنایت احمرنقشبندی



2-A سید پلازه چیژ جی روژ ،اردو بازار،لا ہور ننگ Classes کی دوژ ،اردو بازار،لا ہور

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

Haq

81660

یاانگد! تیراشکرے "رحمتین برکتین وسعتین" نامٹر:عدیل حق محمداجمل

جمله حقوق تجن ناشم محفوظ میں

پروڈ کشن مینجر : محمر سلیم

ماركيتنگ : شام محمود اعوان ، ذيشان ذاكر ،

ليكل ايثروائزر عامروماب اعوان (ايْدووكيك لا بورمائيكورك)

مطبع : اے۔این پرنٹرز

قىمت : 120 روپ

## فهرست مضامين

| 3              | انتساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4              | تقريظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 7              | فرمان رسول عليه في المنافقة ال | -1  |
| 8              | نصيحت نامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -2  |
| 10             | ويباجيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -3  |
| 12             | عرض مصنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -4  |
| 13             | نعت رسول مقبول عليسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -5  |
| 16             | يبش لفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -6  |
| 21             | فضائل اورفرائض وضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -7  |
| 25             | نماز پڑھنے کاطریقہ 💮 💉 💮 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -8  |
| 28             | فرض نماز کے بعد کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 31             | وتر معدد عائے قنوت اس کی کرائے گئی کی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -10 |
| 32             | مَمَاز جِنَازِهِ مِنْ اللَّهِ مِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -11 |
| 34             | نمازعيدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -12 |
| 36             | انفل نم <u>ا</u> زین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -13 |
| 37             | صلوة تشبيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -14 |
| 38             | نماز حاجات اورتنجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -15 |
| 44             | فضيلت نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -16 |
| 64             | ظا ہری حواس خمسہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -17 |
| <del>3</del> 7 | نمازاسلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -18 |
| 39             | نماز کی پیجان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -19 |
| 77             | درود شریف کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 79             | تفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -21 |
| 31             | القرآن .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -22 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

|     | و صالله                                                    | ~~  |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|
| 86  | فضيلت نام محمد عليسة                                       |     |
| 88  | حلیه مبارک رسول علیت :<br>تاریخ میارک رسول علیت :<br>تاریخ |     |
| 91  | حدیث رسول مقبول علیت اور درودیز <u>حن</u> کا طریقه         |     |
| 93  | بيمتل وظيفيه                                               | -26 |
| 96  | نگاه ا قبال میں درود <sup>خص</sup> ری کی فضیلت             | -27 |
| 99  | درود شفا                                                   | -28 |
| 102 | حديث شرافيب                                                | -29 |
| 104 | فضائل وثمرات درود وسلام                                    | -30 |
| 111 | محی <sub>ب</sub> ت<br>ب                                    | -31 |
| 114 | معشق ومحبت                                                 | -32 |
| 121 | ا بیت بخیار منافق<br>ابیب میان منافق                       | -33 |
| 123 | حب رسول الله عليكة                                         | -34 |
| 132 | قر آنی نکات اور حدیث مهار که ست الله والول می شان          | -35 |
| 135 | ``منغ ت كريانوا <u>له ك</u> رحم ته ايند مليه               | -36 |
| 137 | ، اتى مشابدات                                              | -37 |
| 145 | ا تنسور ت<br>انسور ت                                       | -38 |
| 147 | منزل كالحصول                                               | -39 |
| 154 | لا عنر ت با بالتي سر تا ررحم ته الله عالميه                | -40 |
| 165 | اولي وَى اقتسام.                                           | -41 |
| 169 | علم اورعاما ، کی فیضیابت                                   | -42 |
| 172 | علما ،سو ، کی سز ا                                         | -43 |
| 176 | فضيأت حسن اخلاق                                            | -44 |
| 181 | فينسيات رحم                                                | -45 |
| 186 | المائت اورنوبيه                                            |     |
| 198 | كلميه طبيبه كي بركات                                       |     |
| 206 | ۇ كىرىكى فىنسىيا <u>ت</u>                                  |     |
| 215 | وعيا                                                       | -49 |
|     |                                                            |     |

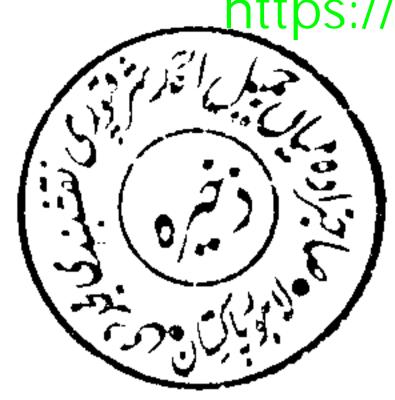

# تقريظ

ید دوگرای اور بوس پرتی کا دور ہے۔ آئ کا مسلمان بس نام کا مسلمان روگیا ہے۔

اس کا کوئی عمل ایسانہیں ہے جواس کے مسلمان ہونے کی ملامت قرار پائے۔ یہ نتیجہ ہے اسلام کی تعلیمات ہے دوری کا ۔ نماز جواسلام کا اہم رکن ہے جس کے بارے میں بی محبوب رب العالمین تعلیمات ہے دوری کا ۔ نماز میری آئھوں کی شندک ہے'۔ ای نماز کی بدولت مسلمان کواللہ تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حدث میں ہے جے اہام غزالی رحمة اللہ علیہ ناحیاء العلوم میں غل کے قرابوتا ہے تو اللہ تعالی اپنے اور اس بندے کے درمیان حاکل کردوں کو بٹا دیتا ہے اور وہ بغیر حجاب کے اپنے رب کو دیکھتا ہے اس سے بڑھ کرمسلمان کو اور کیا پردوں کو بٹا دیتا ہے اور وہ بغیر حجاب کے اپنے رب کو دیکھتا ہے اس سے بڑھ کرمسلمان کو اور کیا جا ہے۔ اور یہی نماز بی ہے جو مسلمان کو برقسم کی برائیوں ہے محفوظ رکھتی ہے۔ لبذا مسلمان کو جا ہے ہے ۔ اور یہی عالی کی بندی کرے۔ اس سے اس کے سارے مسائل حل ہوں گے اور اللہ علیہ کا قرب بھی حاصل ہوگا ۔ حضرت مولانا محمد عنایت احمد نقشبندی قادری مدظلہ العالی جوایک عالم وین ہونے کے ساتھ ساتھ حا حب معرفت بھی میں یعنی شریعت ، طریقت اور حقیقت کا علم رکھتے ہیں ، انہوں نے اگر چہا بی تصنیف کا نام کتاب الصلوۃ رکھا ہے۔ لیکن اس کی ساتھ ساتھ کئی موضوعات کو تصنیف کا نام کتاب الصلوۃ رکھا ہے۔ لیکن اس کتاب میں نماز معلیہ علیہ اور ان کے نور نظر بابا جی سرکار رحمتہ اللہ علیہ کا بھی ذکر خبر کیا ہے۔ اس شمن میں تصوف سے علیہ اور ران کے نور نظر بابا جی سرکار رحمتہ اللہ علیہ کا بھی ذکر خبر کیا ہے۔ اس شمن میں تصوف سے علیہ اور ران کے نور نظر بابا جی سرکار رحمتہ اللہ علیہ کا بھی ذکر خبر کیا ہے۔ اس شمن میں تصوف سے متحقق بہت یہ باتیں بیان کی ہیں۔ جن کے پڑھنے ہے نور معرفت حاصل ہوتا ہے۔

یقیناً حضرت مولا نا صاحب مدخلیہ العالیٰ کی بیخظیم کاوش ہے۔ ہر مسلمان کواس سے استفادہ کرنا جا ہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مصنف کوخضری عمر عطاءفر مائے اور ان کی اس تصنیف کو مقبول عام بنائے۔ آمین

و اکثر علامه مولا نامفتی غلام سرور قا دری ناظم اعلیٰ جامعه رضوبی سنٹرل کمرشل مارکیٹ ماڈل ٹاؤن لا ہور۔ مشیروفاقی شرعی عدالت حکومت پائستان

#### Click https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

## النسا

غوث زمال ، قطب دورال ، تیج مگرم حضرت سیدمحمداساعیل شاہ صاحب بخاری المعروف کر مال والے رحمتہ اللّٰدعلیہ کے نام

#### فرمان رسول الله طلق لله

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِجْتَنِبُوْا سَبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّهِ وَمَا هُنَّ وَسَلَّمَ قَالَ الشِّوْلُ اللّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلَ النَّفُسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّهُ الآ فَالَ الشِّوْلُ بِاللّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلَ النَّفُسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّهُ الآ بِالْحَقِ وَاكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِيْ يَوْمَ الزَّحْفِ بِاللّهِ وَاكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِيْ يَوْمَ الزَّحْفِ بِالْحَقِ وَاكُلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِيْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَدْفُ المُحْصِنَاتُ الْعَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

(البعاري مسلم ' ابوداؤو' نسائي)

ترجمہ: "حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ رسول اکرم ملٹھ ایک جاؤ جو ہلاکت ہیں کہ حضور ملٹھ ایک خراب کے خرابی کہ سات الی چیزوں سے نیج جاؤ جو ہلاکت کے گڑھے میں گرانے والی ہیں صحابہ کرام بڑی تی نے عرض کیا یارسول اللہ ملٹھ اللہ وہ کونسی چیزیں ہیں 'حضور ملٹھ اللہ نے فرمایا اللہ سے شرک کرنا' اور جادو کرنا' کسی ایسے انسان کو قتل کرنا جس کا خون اللہ نے حرام کیا ہو' سود کھانا' میتم کا مال کھانا' جماد کے دن بیٹھ بھیرنا اور بے گناہ مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔



# اللِّ اللَّّى الرَّظِي الرَّظِي الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ المرة )

دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑتا جاتا ہے

غینے چھوڑ کر خالی زیس اندر سانا ہے

ٹیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سے پھولوں پر

ہوویگا ایک دن مردار یہ کرموں نے کھانا ہے

اجل کے روز کو کر یاد سامان چلنے کا

زیس کے فرش پر سونا جواینٹوں کا سرہانا ہے

نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ باپ تے مائی

کیا پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آتا ہے

جمال کے شخل میں شاغل خدا کی یاد سے غافل

کریں دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم نکانا ہے

غلط فیمید ہے تیری نہیں آرام اس بل پر

مسافر بے وطن ہیں توں کماں تیرا نکانا ہے

مسافر بے وطن ہیں توں کماں تیرا نکانا ہے

کماں وہ ماہ کنعائی کماں تخت سیمائی

کئے سب چھوڑ پر فانی اگر تادان و دانا ہے

عزيزا ياد كر وه دن جو ملك الموت آويكا

نہ جاوے ساتھ تیرے کو اکیلے تو لے جانا ہے

نظر کر د مکھے خوشیوں میں جو ساتھی کون ہے تیرا

انہوں نے اینے ہاتھوں سے اکیلے کو دبانا ہے

فرشتہ روز کرتا ہے منادی چار کونوں پر

محلاں اچیانوالے تیرا گوریں مکانا ہے

نظر کر ماڑیاں خالی کہاں وہ ماڑیاں والے

سبھی کوڑا بیارا ہے دغا بازی کا بانا ہے



## ويباچه

الحمد للله ہم رب العزت کے بے حد شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی آخر الزمان ملٹھیے کے امتی ہونے کا شرف بخشا۔ لیکن میہ بات بردی شدت سے محسوس کی گئی ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں اینے دین کا زیادہ علم نہیں' نہ ہمیں وضو کا صحیح طریقہ آتا ہے اور نہ ہی نماز کی خشوع و خضوع کے ساتھ ادائیگی کا فن ہم جانتے ہیں۔ لا علمی کے عالم میں ہماری عمریں بردھتی جاتی ہیں الیکن شرمندگی کے مارے کسی سے دین کے احکامات کے بارے میں سکھنے میں عار محسوس کرتے ہیں اور نہ ہی بزرگان دین اور ملائے کرام کی محفل میں بیٹھنے کا ہمارے پاس وفت ہے۔ ہم دنیا کے جھمیلوں اور ر نگینیوں میں اس قدر کھو چکے ہیں کہ اپنے مرکز کی جانب واپسی کاہم تصور بھی نہیں کرتے۔ یوں اپنے دین سے نا آشنائی طول اختیار کرتی جاتی ہے اور ہمیں اپنی اس خامی کا احساس اس وقت ہو تا ہے جب موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لئے ہمارے سامنے آگھڑا ہو تا ہے اس وقت صرف بچھتاوا ہی ہمارا مقدر بنتا ہے۔ پیر طریقت اور رببر شريعت حضرت مولانا محمه عنايت احمه دامت بركانة العاليته جو أيك عظيم روحاني ہستی ہیں۔ ہزاروں عقیدت مند' دن کے ہر پہر آپ کی زیارت اور فیض حاصل كرنے كے لئے بے تاب نظر آتے ہیں۔ انہوں نے كمال مهرانی فرماتے ہوئے امت مسلمہ کے لئے یہ کتاب اینے قلم سے تصنیف فرمائی ہے۔ جس میں وظائف ورود شریف کی برکتیں اور پڑھنے کا طریقہ اور نماز پڑھنے کے مسنون طریقے بھی شامل

یں۔ علاوہ اذیں فرض نمازوں اور نفلی نمازوں کے طریقہ اوا کیگ کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ فلسفہ نماز کا ذکر اس کتاب کی افادیت میں مزید اضافے کا باعث ہے۔ کیونکہ ہم جیسے کم علم مسلمانوں کو اس بات کاعلم نہیں کہ نماز فجر حضرت آدم میلائل نے صبح ہونے کا شکر اوا کرنے کے لئے پڑھی' نماز ظہر حضرت ابراہیم میلائل نے اپنے فرزند حضرت اساعیل میلائل کی جان نج جانے اور قربانی کے لئے دنبہ آنے کی خوشی میں اوا کی' ای طرح نماز عصر حضرت عزیر میلائل نے سو سال بعد دوبارہ زندہ ہونے کی خوشی میں اظہار تشکر کے طور پر پڑھی' نماز مغرب حضرت واؤد میلائل نے اوا اپنی توبہ قبول ہونے پر اوا کی' نماز عشاء نبی آخر الزمان حضرت محمد ملتی نے اوا کو میلائل نے اوا فربائی۔

ہے تو یہ ہے کہ پیرو مرشد حضرت مولانا محمہ عنایت احمہ دامت برکانہ العالیتہ نے یہ کتاب لکھ کرنہ صرف امت مسلمہ پر احسان عظیم کیا ہے بلکہ ہم جیسے ہزاروں کم علموں کو دین حق کی جانب لانے کی ایک کامیاب کوشش کی ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ بچوں' نوجوانوں' عورتوں اور بزرگوں حتی کہ ہر مسلمان کو باقاعدگی اور اہتمام سے کرنا چاہئے' کیونکہ یہ کتاب ایک ولی کامل نے اپنے قلم سے تحریر فرمائی ہے۔ اس کے نام چاہئے۔ اب کے اس کی فضیلت اور برکت سے ہمیں ضرور فیض یاب ہونا چاہئے۔ بے شک اس کتاب کا دیباچہ لکھنا میرے لئے سعادت سے کم نہیں۔

ناچیز محمد اسلم لود صی



## عرض مصنف

بے حد حمد اور بے شار تعریف اس واجب الوجود کے لئے جس نے تمام اشیاء کو عدم سے وجود عطاکیا بلکہ بیہ سمجھو کہ اپنی ذات کو جلوہ نماکیا۔ در حقیقت ہر چیز میں اس کے صفاتی جلوے نظر آتے ہیں۔ اور لا محدود درود سید المرسلین ' رحمتہ العالمین ' اشرف المخلوقات خلاصہ موجودات کی ذات پاک پر اور ان کی آل و اصحاب پر جو حضور علیہ الصلام تک پہنچنے کا ذریعہ اور واسطہ ہیں۔

صلى الله على خير خلقه محمد و آله واصحابه الجمعين

میرے محس پیر بھائی الحاج جنید محمد بابر صاحب نے ایک دن فرمایا کہ درود شریف کی فضیلت میں پہلے بھی شریف کی فضیلت میں پہلے بھی بہت سے علماء اور صوفیائے کرام نے بے شار کتابیں لکھی ہیں۔ کہاں یہ ذرہ ناچیز 'فاکیائے علمائے کرام کہ فضیلت درودیاک پر کچھ تحریر کرے۔

بزار بار بشویم دہن بہ مشک و گلاب ہنوز نام تو سمفتم کمال بے ادمیست

رب العزت بحرمت نبی کریم رؤف ترحیم ملی کی صدقے سے اس تحریر کو قبول فرمائے کے صدی سے اس تحریر کو قبول فرمائے۔ رب العالمین سید المرسلین خاتم النبیتن ملی کی طفیل اس خدمت کو قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔

تمت بالخير اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِمُؤَلِّفِهِ وَلِنَا شِرِهٖ وَلِكَاتِبِهٖ وَلِمَنْ سَعٰى فِيْهٖ آمين-

# نعت رسول مقبول طلخاليم (عربي)

# از حضرت سيدنا امام زين العابدين طالمين

إِنْ نِلْتَ يَارِيْحَ الْعَبَا يَوْمًا الى بيت الحرام

بَلِغ سلامي روضةً فِيْهَا النَبِيُّ المعترم

مِنْ وَجْهَه شَمْسُ الضَّخي مِن خَدُّه بدر الدُّجي

مَنْ زاتْهُ نور الهدئ من كَفُّه بَغُو اليهَمْ

قُرْاَنُهُ بُرْهَانُنَا نَسْغَالًا ديانِ مغتْ

از جَآءَنَا احكامُهُ كل الصعف مادَاالعَدَم

أَكْبَارُنَا مَجُرُوْحَةٌ مِنْ سَيْفِ هِجْرِ الْمُصْطَفِي

طُوْبِي لِأَهْلِ مَدَيْنَةٍ فِيْهَا النَّبِيُّ المَعتَثْم

لَسْتُ بِرَاجِ مُغْرَدًا بَلْ اقربَائى كَلُّهُمْ

بِالْعَشْرِ اشْفَع يَاشفح بِالصّادِ وَالنَّوْنِ وَالْقَلَمْ

يَارَحَمَةً لِلْعَالَمِيْنَ انْتَ شَفِيْعُ الْمُذْنِيْنَ

أَدْرِكَ لَنَا يَوْمَ العزين فَضْل وَجُوْدًا اواالْكُرمَ

يًا مصطفّے يا مجتلے ارحم على عِصْيَانِنَا

مَجْبُورةٌ اعمالنا زَنْبَا وطمعًا والظلَمَ

يَارَحُمة لِلْعَالَمِيْنَ آدُركَ لذِينِ العابدين.

محبوس ايدى الظلمين في الموكباء لمزوحم

ترجمہ: " اگر گزرے تو اے باد صبا کسی دن حرم کی زمین تک میرا سلام پہنچا دے اس روضے میں جس میں نبی عزت والے ہیں۔ جن کا چرہ مبارک سورج کی طرح چمکتا ہے۔ جن کے زخسار جاند کی طرح

Click https://archive.org/details/@zohaibhasanattari چکتے ہیں 'جن کی ذات نور ہدایت ہے 'جن کی ہمیلی دریا ہمتوں کا ہے '
ان کا قرآن ہمارے لئے دلیل ہے ' اگلے دینوں کو منسوخ کرنے والا۔ جب ہمارے لئے اس کے احکام آگئے۔ تمام صحفے منسوخ ہو گئے۔ ہمارے جگر زخمی ہیں۔ تلوار ہجر محمد مصطفیٰ ماٹھیے ہے خوشخبری ہو مدینے والوں کو جن میں نبی عزت والے ہیں۔ نہیں ہوں میں امیدوار اکیلا بلکہ میرے تمام قربی و رشتہ دار قیامت میں سفارش کرائے۔ سفارش کرنے والے بحرمت صادقوں کے قلم ہے اے رحمت جمانوں کے آپ ہیں گنگاروں کی سفارش کرنے والے پالیجئے ہم کو غمناک دن آپ ہیں گنگاروں کی سفارش کرنے والے پالیجئے ہم کو غمناک دن میں ہزرگی اور بخشش اور کرم کے اے برگزیدہ دل پسندیدہ ذات پاک ممارے گناہوں پر رحمت ہمارے اعمال موجود ہیں۔ گناہ اور طمع اور طلم ہورے گناہوں پر رحمت ہمارے اعمال موجود ہیں۔ گناہ اور طمع اور علم ہمارے گاہوں کے ہم تھا میں نزگ ہو کی بی العابدین بڑا تھر کو قدی ہیں ظالموں کے ہاتھ میں لڑی بہت اور ظام والی ہیں۔



# نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ ٥ اَمَّا بَعُدُ فَاعَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ٥

بيتماليكالخذالخين

وَاقِيْهُوْا الْصَلُوةَ وَانَّوْ الزَّكُوةَ وَازْكُعُوْا مَعُ وَالْكُوةَ وَازْكُعُوْا مَعُ الْرَّاحِيْنَ (البقره ۱۳۳۳) الرَّاحِيْنَ (البقره ۱۳۳۳) ترجمه: "اور نماذ قائم رکھو اور ذکوة دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔"



# ىيىش لفظ فضيلت نماز

یُقِینُمُونَ الصَّلُوةَ: قَائمَ کرتے ہیں۔ اقامت سے بنا اس کے معنی ہیں قائم کرنا۔

اِقَامَةُ الصَّلُوةِ: ہے مراد ہے کہ پوری شرائط اور پابندی کے ساتھ نماز با قاعدگی سے ادا کرنا۔

صلوٰۃ: کے لفظی معنی دعا کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں (صلوٰۃ) عبادت فاص کو کہتے ہیں۔ اس کا نام صلوٰۃ اس لئے رکھا گیا کہ اس عبادت میں سب سے زیادہ دعا کا حصہ ہے۔ اس میں زبان' دل' جسم سے اور ظاہری باطنی اعضاء سے بھی دعا کی جاتی ہے۔

نماز خداوند قدوس کے آگے جھکنے سے اپنی بندگی کا اظہار کرنے اور اللہ عزوجل سے گہرا تعلق پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔

بدنی عبادتوں میں سب سے زیادہ افضل عبادت نماز ہے اس میں اخلاقی اور طبی فائدے بھی ہیں۔

پانچ مرتبہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر آپس میں بھائی بھائی ہونے کا قرار اور دلوں کو حسد 'بغض' تکبر اور کینہ سے پاک ہونے کا عمد کرنے کا نام صلوۃ ہے۔ دلوں کو حسد 'بغض' تکبر اور کینہ سے پاک ہونے کا عمد کرنے کا نام صلوۃ ہے۔ اور نماز ہی سے محبت' مساوات' اخوت' عبادت روحانی' خشوع و خضوع

اور اطاعت امير کا درس ملتا ہے۔

ای کئے نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا۔ حضور ملٹھ کیا نے ارشاد فرمایا اکتصکلو تُ عِمَادُ الدِیْن ''بیعنی نماز دین کاستون ہے۔''

قرآن و حدیث میں مختلف مقامات پر نماز کی ادائیگی کا تھم فرمایا گریہ کسی جگہ نہیں بتایا کہ نماز اس طریقہ سے پڑھو اور کس کس وقت 'کننی کتنی رکعت پڑھو۔ جس کا منشاء یہ ہے کہ رب فرما تا ہے کہ ہم نے تہمیں احکام عبادت بتا دیے اب اگر طریقہ عبادت سمجھنا چاہتے ہو' تو میرے حبیب نبی کریم' روئف و رحیم ملٹی کیا ہمارے لاڑ لے نبی' رحمت مجسم ملٹی کیا ہے مبارک فعل اور قول کو دیکھو ان کی زندگی ہمارے تمام احکام کی تکمل تفسیر ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے۔

لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

" بعنی محبوب کی اداؤں کا نام نماز اور عبادت ہے 'جو ان کی اداؤں کو اپنائے گاوہ کامیاب ہو جائے گا۔ "

اگر کوئی مخص ر کوع اور سجدہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرے' قیام میں التحیات پڑھے' ترتیب بدل دے تو بے شک نماز اس کی باطل مور ہوگی۔

جب تم نازل ہوا اَقِیْمُوْا الصَّلُوةَ "نماز قائم کرو۔" تو صحابہ کرام دربار رسالت آب طُنْ اِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

معلوم ہوا کہ محبوب کی اداؤں کا نام نماز ہے۔

حضرت علامہ محمد اقبال رمایٹیہ اس منظر کا نقشہ اپنی بصیرت بھری قلم کے ذریعہ یوں تھینچتے ہیں۔ بجھے کیا خبر تھی رکوع کی مجھے کیا خبر تھی ہود کی تیرے نقش باہ کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں انغرض جو اسرار محبوب رب العالمین ملڑ کیا پر معراج میں ظاہر کئے وہ صیغہ راز ہی میں رکھے گئے۔

فَأُوْحٰي اِلٰي عَبْدِهٖ مَا أَوْحٰي

ترجمہ: ''اس نے اپنے بندے پر جو وحی کی وہ کسی کو کیوں بتائے۔'' ہاں اتنا ضرور علم ہے کہ وہاں ہے امت کے لئے پچاس وقت کی نمازوں کا دن رات میں تحفہ عطا ہوا۔

واپسی پر حضرت موی طلائل نے نمایت ادب سے عرض کیا یا صبیب اللہ یہ نمازیں جو مالک کبریا نے آپ کو تحفہ میں عطا فرمائی ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں کچھ کم کروا کیں۔ للخدا سرکار مدینہ ملٹھ کیا موی طلائل کے کہنے پر بارگاہ خداوندی سے بچاس نمازوں کو کم کروا کر پانچ کروا لائے 'اور اپنی امت کو پانچ نمازوں کی پابندی کی ہی تلقین فرمائی۔

#### نكته:

معلوم ہوا کہ انبیاء علیم السلام وصال کے بعد بھی فیض پہنچا سکتے ہیں۔ الحمد لللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے 'ہمارا یہ مسلک ہے 'ہمارا یہ منہاء علیم السلام و بزرگان دین بِاذْنِ اللّٰه بِاغْطَاء اللّٰهِ رب کی مخلوق کی مدو فرماتے ہیں۔ ا۔ للذا یہ پانچ نمازیں علیحدہ علیحدہ مواقع پر انبیاء کرام علیم السلام نے بھی ادا کیں۔

• بجر:

نماز فبحر حضرت آدم مَلِائلًا نے صبح ہونے کے شکر میں ادا کی کیونکہ انہوں نے جنت میں رات نہ دیکھی تھی۔ (شامی جلد اول)

ظهر:

نماز ظہر حضرت ابراجیم مَلِاتَلُا نے اپنے فرزند حضرت اسلمبل مَلِائلا کی جان محفوظ رہنے اور دُنبہ کے قربانی کے لیے آنے پر شکریہ کے طور پر ادا کی۔

#### نماز عصر:

نماز عصر حضرت عزیر مَلِائلًا نے سو سال کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اظہار تشکر کے طور پر پڑھی۔

#### نماز مغرب:

نماز مغرب حضرت واؤد ملاِئلًا نے توبہ قبول ہونے کی خوشی میں پڑھی کیونکہ ان کی توبہ 'نماز مغرب کے وفت قبول ہوئی تھی۔

#### نماز عشاء:

نماز عشاء حضور ملڑ ہے ادا فرمائی۔ یہ نماز بنج گانہ بھی ہر حال میں ادا کرنی چاہئے' اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ نماز مومن اور کافر میں فرق بیدا کرتی ہے۔ نماز ایمان و کفر میں وجہ امتیاز ہے۔ نماز سے ہر جائز عمل میں برکت ہوتی ہے۔ (طحاوی شریف' باب صلاۃ الوسطی)

أقِينُهُ وْ آالصَّلُوةَ ترجمه: "اور نماز قائم ركيس."

اس سے مراد ہیہ ہے کہ نماز کے دوران غفلت اور لاپرواہی کا اظہار نہ کریں بلکہ اس کے تمام ارکان بورے ادا کریں۔ فرائض اور مستجبات کی بھی حفاظت کرتے ہوئے کسی رکن کی ادائیگی میں خلل نہ آنے دیں تمام مفسدات و مکروہات سے بچتے ہوئے مقوق عبادت اچھی طرح ادا کرتے رہیں۔

حضور سلی اللہ نے اسپے وصال کے وقت ارشاد فرمایا اَلصَّلُوة لیعنی اے

میرے امتیو نماز کی پابندی کرنا۔ دو سری سانس میں ارشاد فرمایا۔ عورتوں اور باندیوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اور تیسری سانس میں فرمایا: اکلٹھ می بالو فینق الا علی خدایا مجھے اوپر والے ساتھیوں کے پاس پہنچا دے۔"

اس کے بعد حضور ملتی کے طاہری طور سے وصال فرما گئے۔



# فضائل اور فرائض وضو

يَّا يَّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَايُدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْ بِرُءُوسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ اِلَى الْكَغْبَيْنِ (سورة مائده آيت ٢٠)

ترجمہ: '' اے ایمان والوجب نماز کے لئے کھڑے ہونا چاہو' تو اپنا منہ دھو اور کمنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ (کنز الایمان)

### تفسير:

وضو کے چار فرض ہیں۔ سید عالم ملڑ آیا اور آپ کے اصحاب ہر نماز کے لئے تازہ وضو فرماتے تھے' آگر چہ ایک وضو سے بھی بہت می نمازیں' فرائض و نوا فل ادا کرنا درست ہے' مگر ہر نماز کے لئے جداگانہ وضو کرنا' زیادہ برکت و تواب کا موجب ہے۔

بعض مفسرین کا قول ہے کہ ابتدا اسلام میں ہر نماز کے لئے جداگانہ وضو فرض تھا' بعد میں ہر نماز کے لئے جداگانہ وضو فرض تھا' بعد میں میہ حکم منسوخ کیا گیا اور جب تک حدث (وضو کا ٹوٹنا) واقع نہ ہو ایک ہی وضو سے فرائض و نوا فل سب کا ادا کرنا جائز قرار دیا گیا۔

کہنیاں بھی دھونے کے تھم میں داخل ہیں۔ جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے جہور اسی پر ہیں۔ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے یہ مقدار حدیث مغیرہ سے ثابت ہے جہور اسی پر ہیں۔ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے یہ مقدار حدیث مغیرہ سے ثابت ہے اور یہ حدیث آبیت قرآن کا بیان ہے۔ یہ وضو کا چوتھا فرض ہے۔ حدیث صحیح میں

ے سید دو عالم ملٹھ کیے کے لوگوں کو پاؤل پر مسے کرتے دیکھا تو منع فرمایا اور حضرت عطاء بناتھ سے مروی ہے وہ فرمات ہیں کہ میرے علم کے مطابق اصحاب رسول ملٹھ کیا میں سے کسی نے بھی وضو میں پاؤل پر مسح نہیں کیا۔

# وضو کے جار فرض ہیں:

ا۔ چبرہ دھونا۔ یک کمنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا۔

۳- سرکے چوتھائی حصہ کا مسح کرنا۔ ۳- دونوں پاؤں منخوں تک دھونا۔ نوٹ: اگر دھوتے ہوئے ایک بال برابر بھی کوئی عضو خشک رہ گیا' تو وضو

نه ہو گا۔

سید الانبیاء ملٹھ کیا ہے فرمایا جس نے بهترین طریقے سے وضو کیا ہم دو رکعت نماز اداکی اور اس کے دل میں دنیا کی کسی چیز کا خیال نہ آیا تو وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے اس کی مال نے اسے ابھی جنا ہو۔

دوسری روایت میں ہے ان دو رکعت میں کوئی نامناسب حرکت نہ کی ہو تو گویا اس کے ماضی کے گناہ بخش دیئے گئے۔

نی آخر الزمان ملڑ آئے فرمایا کیا میں تم کو وہ نہ بتلاؤں جس کی بدولت اللہ تعالی تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہارے درجات بلند فرمائے گاوہ ہے تکلیف دہ او قات میں مکمل وضو کرنا' نماز کے لئے مساجد کی راہ لینا' ایک نماز کے بعد دو سری نماز کا انتظار کرنا اور سرحدات ممالک اسلامیہ پر پہرہ دینا آپ ملڑ کے ان کو تین مرتبہ دہرایا۔

حضور ملی ایک ایک عضو وضو کو دھو کر فرمایا بیہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں کرتا۔ دوبارہ وضو فرما کر فرمایا اس سے دو ہرا اجر ملتا ہے۔ پھر آپ نے تبیری مرتبہ اعضائے وضو کو دھو کر فرمایا بیہ مجھ سے پہلے ہو گزرنے والے آپ نے تبیری مرتبہ اعضائے وضو کو دھو کر فرمایا بیہ مجھ سے پہلے ہو گزرنے والے آپ کے گا ایک

نبی سیدنا ابراہیم مُلِائلًا کا وضو ہے جو اللہ کے خلیل ہیں۔

حضور ما گئیلم نے فرمایا جس نے وضو کرتے وفت اللہ کو یاد کیا' اللہ تعالیٰ اس کے تمام جسم کو پاک کر دیتا ہے اور جو مخص وضو کرتے وفت اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کا وہی حصہ پاک ہوتا ہے جس بر پانی گرایا جاتا ہے۔

فرمان نبی ملٹی کی ہے جو حالت وضو میں بھی وضو کر لیتا ہے' اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں وس نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ آپ ملٹی کی نے فرمایا وضو پر وضو نور علی نور ہے۔ یہ سب احکام تجدید وضو کی ترغیب کے لئے ہیں۔

فرمان مصطفے ملی ہے جب مسلمان وضو کرتا ہے اور کلی کرتا ہے تو منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں ' جب وہ ناک صاف کرتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ دھل جاتے ہیں ' بہب وہ منہ دھوتا ہے تو اس کے چرہ سے گناہ دھل جاتے ہیں ' یہاں تک کہ اس کی آئھوں کی پتلیوں کے پنچ سے تمام گناہ صاف ہو جاتے ہیں ' یہاں تک کہ اس کی آئھوں کی پتلیوں کے پنچ سے تمام گناہ صاف ہو جاتے ہیں ' یہاں تک کہ کانوں کے پنچ کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں ' پھراس کامسجد کی طرف روانہ ہونا اور کم کانوں سے باوضو مسلمان روزہ دار کی طرح ہے۔

نی ملٹی کی ملٹی کی اور خوب الجھی طرح سے وضو کیا اور خوب الجھی طرح سے وضو کیا اور آسان کی طرف نگاہ اٹھا کر رہے کہا۔

"اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِللهُ اِللَّا اللهُ وَخْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُخَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"

تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں 'جس سے جاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔

سیدنا عمرفاروق بڑاٹھ کا ارشاد ہے اچھا وضو شیطان کو دور بھگا دیتا ہے۔ حضرت مجاہد رہائیے فرماتے ہیں کہ جو مخص باوضو ذکر اللہ اور استغفار کرتے ہوئے رات گزارے ' روحیں جس حالت میں قبض کی جاتی ہیں ' اس حالت میں اے روز قیامت کو اٹھایا جائے گا۔

#### جن ہے وضو ٹوٹ جا تا ہے:

- ا۔ یاخانہ کرنے ہے۔
- ۲۔ رتح (ہوا) خارج ہونے ہے۔
- س۔ پیشاب کے مقام سے کسی چیز کا نکلنا۔
- ہے۔ پیپ زوہ پانی کا نکل کربدن پر بہہ جانا۔
  - ۵۔ منہ بھرکے تئے کرنا۔
  - ۲۔ سمارالگاکریالیٹ کر سوجانا۔
    - ے۔ نماز میں قنقہہ مار کر ہنسا۔
  - ۸۔ کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔
    - ٩۔ و تھتی آنکھ سے پانی کا بہنا۔

## چند ضروری مسائل:

- ا۔ بغیروضو قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں۔
- ۲۔ سونے یا پچھ کھانے پینے سے پہلے وضو کرناسنت ہے۔ خون یا پیپ اتنی مقدار میں خارج ہو جو بہہ نہ سکے 'تو وضو نہیں ٹوٹنا۔
- اللہ اگر کسی کے زخم سے ہروقت خون یا پیپ بہتی ہو یا ہروقت پیثاب کا قطرہ آتا ہو یا رتح خارج ہوتی ہو ہر نماز کے وقت وضو کرے' اس کی نماز ہو جائے گ'کیونکہ وہ معذور تصور ہو گا۔ جب تک نماز کاوقت رہے گایہ وضو باتی رہے گا۔ رہار شریعت)

# نماز برصنے كاطريقه

إنَّمَا الْإِعْمَالُ بِالنِّيَاتِ.

ترجمہ: "عملوں کا دارومدار نیتوں پر ہے۔"

نیت' ول کے ارادہ کو کہتے ہیں۔ لیعنی جو نماز پڑھنی ہے اس عمل کا پہلے ول سے ارادہ کرے اور زبان سے نیت کرنا بھی مستحب ہے۔

مثلاً میں نے نیت کی نماز فجر کی دو رکعت نماز فرض منہ طرف کعبہ شریف (اگر امام کے پیچھے ہو تو کیے پیچھے اس امام کے) اور دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک اس طرح لے جائے کہ دونوں ہتھیایاں قبلہ روہوں۔

نماز ادا كرنے كا طريقة:

تكبير تحريمه:

اَللَّهُ اَكْبُورُ (كمه كروونوں ہاتھ كانوں تك لے جانا۔)

نناء:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلا اِلْهَ

غَيْرُكَ

تعوذ:

اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ

Click https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

المستعددة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سورهٔ فاتحه:

اَلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ٥ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ٥ مَالِكِ يَوْمِ الرَّحِيْمِ٥ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنَ٥ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ٥ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ٥ صِرَاطَ الدِّيْنَ الْمُسْتَقِيْمَ عَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِيْنَ ـ اللهَ عَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِيْنَ ـ

پھر آہستہ کھے۔ آمین۔

سورهٔ کويژ:

إِنَّا اَعْطَيْنُكَ الْكُوْثُوَ 0 فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحُرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اَللَّهُ اَكْبَرُ (كَتْ مُوتْ ركوع مِن جائے.)

نتبيج ركوع:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ٥ تَيْن ياسات مرتبه ركوع مِيں روحے۔

تسميع

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

قومه:

بھردونوں ہاتھ چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو جائے اور تمہید کے۔

تمهيد:

رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ ٥ ( پھر سجدہ كرے۔ الله اكبر كمه كر سجدے ميں جانا)

### سجده کی شبیج:

سُنِحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلَیٰ ۱ ای طرح دوسرا سجده کرے۔ اکلہ اکبُرْ کمہ کراٹھنا۔

#### تعدهٔ تشهد:

اَلتَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبْتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَالصَّلَوْتُ وَالطَّيِّبْتُ اللَّهِ الصَّلِحِيْنَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّلِحِيْنَ ٥ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكُ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ

#### درود شریف

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الْبَوَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ الْبَوَاهِيْمَ وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ وَعَلَى اللِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ وَعَلَى اللِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَ مَعْدَد. بَهُروعا اى عالت مِن بِرُهِ.

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلُوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءِ۞ رَبَّنَا ِ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ۞

#### بعده سلام:

اَلسَّلاَمُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ٥ (وابنی اور ای طرح بابنی طرف سلام کے۔)



# فرض نماز کے بعد کی دعا

ٱللَّهُمَّ ٱنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ وَالْيُكَ يَرْجِعُ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَاذَاالْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ

## آینته الکرسی:

فرض نماز کے بعد آیت الکری پڑھنے والا جنت میں داخل ہو گا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

الله لا الله الا هُو الْحَى الْقَيُّوْمُ لاَ تَاخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَافِئ السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَالَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اللَّ بِاذْنِهِ السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَالَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اللَّ بِاذْنِهِ يَعْلَمُ مَابَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُجِيْطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عَلْمَهُ اللهُ مَابَيْنَ ايْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُجِيْطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمَهُ اللهُ مَابَيْنَ ايْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُجِيْطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمَهُ اللهُ مَابَيْنَ ايْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُجِيْطُونَ وَالْأَرْضَ وَلا يُؤْدُهُ عِلْمُهُ السَّمُوٰاتِ وَالْاَرْضَ وَلا يُؤْدُهُ عِلْمُهُ اللهُ مَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ٥ حَلْمُ اللهُ مَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ٥

آینته الکرسی کے فوائد و فضائل

اس آیت کانام آیت الکرس ہے اس کے فوائد بے شار ہیں۔

فضائل:

اس ہے مثال قرآنی آیت میں اعلیٰ مسائل کا ذکر ہے اور ذات و صفات کا بیان ہے۔

- ا۔ آیت الکری میں اسم اعظم بھی ہے۔ اَللّٰہُ لاَ اِلٰہَ اِلٰہُ اِلٰہُ اِلٰہُ اِلٰہُ اِلٰہُ اِلٰہُ اِلٰہُ الْاَ هُوَ
- ای اسم مبارک سے اللہ کے ولی آن کی آن میں مشرق اور مغرب کی مسافت ملے کر لیتے ہیں۔ مسافت ملے کر کیتے ہیں۔
  - ۳۔ سور و بقرہ سید القرآن اور آیت الکری سید البقرہ ہیںے۔
- م. حضرت انس بناتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملٹھ کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں
  آیت الکری عرش کے بینچ سے عطاکی گئی۔ (بخاری شریف)
  احمد نے حضرت انس بناتھ سے روایت کی ہے کہ آیتہ الکری چہارم قرآن
  ہے۔ (درمشور)
- ۲۔ ترندی شریف میں ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہے اور قرآن کی زینت ہے اور قرآن کی زینت سورۃ البقرہ ہے اور سورۂ بقرہ کی زینت آیت الکری ہے۔
- کے۔ آیت الکری پڑھنے والے پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے' جو اس کی نیکیاں لکھتا اور گناہ مثاتا رہتا ہے' دو سرے روز کی اس ساعت تک ہی کرتا رہتا ہے۔ دو سرے روز کی اس ساعت تک ہی کرتا رہتا ہے۔ (در مشور)

حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر بڑاتھ سے روایت ہے کہ جو کوئی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکری پڑھ لیا کرے تو اس میں اور جنت میں صرف موت کی آڑ ہو گی اور وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا' اس کو ہمیشہ پڑھنے والا صدیقین اور شہداء میں شار ہو گا۔

ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب بڑا تھ نے ایک جن کو پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ انسان تم سے کیونکر بچیں تو اس جن نے عرض کیا کہ صبح و شام آیت الکری پڑھ لیا کریں صبح کو یہ واقعہ حضور ملٹی کیا کی خدمت میں پیش کیا گیا تو سرکار مدینہ ملٹی کیا نے ارشاد فرمایا کہ اس خبیث نے سے کہا۔ (روح البیان)

ایک صحابی منافقہ نے بارگاہ رسالت ملٹھائیم میں حاضر ہو کر اپنے گھر کی ہے برکتی کے متعلق عرض کیا تو مختار کل نبی کریم ملٹھائیم نے فرمایا کہ آیت الکری برما کرو (درمشور)

## گھر کی حفاظت:

جو کوئی سفر کے وقت اپنے گھر پر آیت الکری پڑھ کر دم کر جائے تو بفضل خدا اس کا مال اور اہل و عیال اس بندے کی واپسی تک محفوظ رہیں گے۔ "(در مشور) آیت الکری سے شیطان بھاگتے ہیں 'پریشان حال لوگوں کو سکون اور آرام حاصل ہو تا ہے 'جملہ امراض میں پڑھنے سے فائدہ ہو تا ہے۔ غصہ 'شہوت دور ہوتی ہے بشرطیکہ اکل حلال اور صدق مقال اور اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔

آیت الکری کی فضیلت بے شار ہے ایک صحابی بڑا تئے سے حضور ملڑ ہے نے بہلے تو پہلے تو پوچھا کیا تو جانتا ہے کہ قرآن شریف میں کونسی آیت بہت بزرگ ہے اس نے پہلے تو کہا اللہ اور اس کا رسول ملڑ ہی زیادہ جائے ہیں۔ پھر کہا یہ آیت اکلہ لا اِلٰهَ اِلْا هُوَ الْنَحَیُّ الْقَیْوْمُ۔ حضور نبی کریم ملڑ ہی ارشاد فرمایا مبارک ہو تجھ کو۔ (رواہ مسلم)



# وترمع دعائے قنوت

نماز وتر واجب ہے اگر یہ نماز چھوٹ جائے تو فرض کی طرح اس کی قضا الزم ہے۔ اس کا وقت عشاء کے فرضوں کے بعد سے صبح صادق تک ہے بہتریہ ہے کہ رات کے آخر میں نماز تہد کے ساتھ پڑھی جائے۔ جس کو خوف ہو کہ اٹھ نہیں سکے گاوہ عشاء کی نماز کے ساتھ سونے سے پہلے پڑھ لے اس کی تین رکعتیں ہی ہیں ۲ رکعتیں پڑھ کر کھڑا ہو جائے تیسری رکعت میں شمیہ سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ باندھ لے اور دعائے قنوت آہستہ سے پڑھنا واجب ہے۔

#### دعائے قنوت:



## نماز جنازه

وَلاَ تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا ۔ ان (کفار و منافقین) میں سے کسی کی میت بر بھی نمازنہ پڑھنا۔ (ہال مومنوں کی پڑھنا۔)

جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہے فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر چند آدی بھی پڑھ لیس تو فرض ادا ہو گیا۔ اور اس کے دور کن ہیں۔ چار بار تکبیر کمنا' کھڑے ہو کر پڑھنا۔ اور اس کی تین سنتیں ہیں' اللہ کی حمد و ثنا کرنا' نبی طاق کیا ہر درود پڑھنا' میت کے لئے دعا کرنا۔ میت سے مراد وہ ہے جو زندہ پیدا ہوا پھر مرگیا۔ جو مرا ہوا پیدا ہوا اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ نیز میت کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ غائب کی نماز نہیں۔ اگر کئی میتیں جمع ہو جائیں تو سب کے لئے ایک ہی نماز کافی ہے۔ سب کی نیت نہیں۔ اگر کئی میتیں جمع ہو جائیں تو سب کے لئے ایک ہی نماز کافی ہے۔ سب کی نیت کرے اگر علیحدہ پڑھ لی جائیں تو افضل ہے۔

#### طريقة منماز:

پہلے نیت کرکے امام اور مقتدی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں۔ اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے بنچ ہاتھ باندھ کر ٹناء پڑھیں۔ وَ تَعَالَی جَدُّكَ کے بعد وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَ لَا الله عَنْوُكَ بِعِمْ بِعْمِ بِعْمِ بِعْمِ الله اٹھائے تکبیر کہیں اور نماز والا درود شریف وَ لَا الله عَنْوُكَ بِعْمِیں۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہیں اور دعا پڑھیں۔ مقتدی آہستہ کے اور امام زور بڑھیں۔ پھر بغیرہاتھ اٹھائے تکبیر کہیں اور دعا پڑھیں۔ مقتدی آہستہ کے اور امام زور سے۔

## بالغ مرد و عورت کی دعا:

اَللُّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَآئِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا

وَذَكَرِنَا وَٱنْثَانَا اَللَّهُمَّ مَنْ اَخْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَخْيِهٖ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ.

ترجمہ: "المی بخش دے ہمارے ہر زندہ اور ہمارے ہر مرنے والے ہمارے حاضر کو اور ہمارے ہر چھوٹے اور ہر ہمارے ماضر کو ہمارے ہر چھوٹے اور ہر برئے کو اور ہمارے ہر مرد کو اور ہماری ہرعورت کو اللی تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ اور ہم میں سے تو جس کو موت دے ایمان پر موت دے۔"

#### نابالغ کڑکے کی دعا:

اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَاۤ اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَدُخُرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا اللَّهُمَّ الْجُعَلِهُ لَنَا الْجُوا وَاجْعَلْهُ لَنَا اللَّهُمَّ الْجُعَلُهُ لَنَا الْجُوا وَاجْعَلْهُ لَنَا اللَّهُمَّ الْجُعَلُهُ لَنَا الْجُوا وَاجْعَلْهُ لَنَا اللَّهُمَّ الْجُعَلُهُ لَنَا الْمُؤْمِّلُهُ لَنَا الْجُوا وَاجْعَلْهُ لَنَا اللَّهُمَّ الْجُوا وَاجْعَلْهُ لَنَا اللَّهُمَ اللَّهُ الل

ترجمہ: "اللی اس لڑکے کو ہمارے لئے آگے پہنچ کر سامان کرنے والا بنا دے اور اس کو ہمارے لئے اجر کا موجب اور وقت پر کام آنے والا بنا دے اور اس کو ہماری سفارش کرنے والا بنا دے اور جس کی سفارش منظور ہو جائے۔

### نابالغ لڑ کی دعا:

ٱللَّهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَآ اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً

ترجمہ: "النی اس لڑکی کو ہمارے لئے آگے پہنچ کر سامان کرنے والی بنا دے اور اس کو ہمارے لئے اجر کی موجب اور وقت پر کام آنے والی بنا دے اور اس کو ہمارے لئے سفارش کرنے والی بنا دے اور جس کی سفارش منظور ہو جائے۔"

# نمازعيدين

وَلِتُكُمِلُوْا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوْا اللَّهَ ترجمہ: "روزوں كى گنتى بورى كرو اور الله كى برائى بولو۔" يعنى تكبيريں كهو۔ فرمایا : فَصَلِّ لِوَبِكَ وَانْحَرْ ترجمہ: اور الله كى برائى بولو۔" يعنى تكبيريں كهو۔ فرمایا : فَصَلِّ لِوَبِكَ وَانْحَرْ ترجمہ: اپنے رب كے لئے نماز يڑھواور قرمانى كرو۔

عیدین کی نمازواجب ہے۔ سب پر نہیں بلکہ ان پر جن پر جمعہ فرض ہے اور اس کی اوا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لئے ہیں صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت۔ اور دونوں نمازوں کا وقت سورج کے بقدر ایک نیزہ بلند ہونے سے لے کر زوال تک ہے۔ گر عید الفطر میں کچھ دیر کرنا اور عید الاضخیٰ میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ ان نمازوں سے پہلے اذان و اقامت نہیں ہے۔ ان دونوں نمازوں کے اوا کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔

#### طريقته نماز:

پہلے نیت کریں۔ دو رکعت نماز عید الفطریا عید الاضیٰ واجب مع زائد چھ
تکبیروں کے۔ پھر تکبیر تحریمہ کمہ کر ہاتھ باندھ لیں اور ثاء پڑھیں۔ اس کے بعد امام
بلند اور مقتدی آہت سے تین تکبیریں کہیں۔ دو تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں اور
تیسری کے بعد باندھ لیں۔ پھر امام بلند آواز سے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کر
رکوع و جود کرے گا۔ دو سرے رکعت میں فاتحہ اور قرآت کے بعد رکوع میں جانے
سے پہلے امام و مقتدی ہاتھ اٹھا کر تین تکبیریں کمہ کر ہاتھ چھوڑ دیں اور چوتھی تکبیر
کتے دفت ہاتھ کانوں تک نہ اٹھائیں ف بلکہ رکوع میں جائیں اور قاعدے کے

مطابق تمازیوری کریں۔

#### عید کے مستجبات:

تجامت بنوانا' ناخن ترشوانا' مسواک و عسل کرنا' ایجھے کپڑے بہننا' خوشبو لگانا' عید گاہ کو پیدل جانا' راستہ میں تکبیر کہتے ہوئے جانا۔ دو سرے راستہ واپس آنا۔ عید الفطر میں نماز سے پہلے صدقہ فطر اداء کرنا اور کوئی میٹھی چیز کھانا' تھجو ریں ہوں تو طاق ہوں۔ تین پانچ' سات تو بہتر۔ آپس میں ملنا' مصافحہ کرنا' مبارک باد دینا۔

#### كلماتِ تنكبير:

اللهُ الخبرُ اللهُ الخبرُ اللهُ الخبرُ لا إله إلا اللهُ وَاللهُ الكُبرُ اللهُ الخبرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ وَيِلهُ اللهُ ال



# نفل نمازیں

#### نماز اشراق:

اس نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ نماز اشراق کی صرف دو رکعتیں ہیں۔ نماز فجر کے بعد بیٹھ کر ذکر اللی کر تا رہے۔ اور جب سورج بلند ہو جائے تو نماز اشراق پڑھے۔ (نوٹ) سورج بلند ہونے سے پہلے یہ نماز پڑھئی منع ہے۔

## نماز جاشت کی فضیلت:

اس نفل نماز کو پڑھنے والے کے سب گناہ بخشے جاتے ہیں 'چاہے اس کے گئے جنت الفردوس میں گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے لئے جنت الفردوس میں سونے کا محل ہو گا۔ اس نماز کی کم از کم دو رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں ہیں (افضل بارہ ہیں۔) اس نماز کی ادائیگی کا وقت سورج بلند ہونے سے لے کر زوال تک ہے۔



# نماز تتبيج

اس نماز کا ہے انتہا اجر و ثواب ہے اس نفل نماز کی چار رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ مکروہ وقت کے علاوہ جب چاہے یہ نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ بہتریہ ہے کہ ظہرے پہلے پڑھے۔

#### طريقه:

تکبیر تحریمہ کے بعد ثناء پڑھے۔ ثناء کے بعد ۱۵ مرتبہ یہ کلمات پڑھے۔
سُنہ حَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ للّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ
سُنہ حَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ للّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ
پھر تعوذ اور تسمیہ اور سورہ پڑھ کر ۱۰ مرتبہ پہلے والے کلمات پڑھے۔
پھر رکوع میں جاکر تعبیج کے بعد ۱۰ مرتبہ پھر جلسہ میں ۱۰ مرتبہ پھر دو سرے سجدہ میں
پھر سجدہ میں جاکر تعبیج کے بعد ۱۰ مرتبہ پھر ولئے میں ۱۰ مرتبہ پھر دو سرے سجدہ میں
تعبیج کے بعد ۱۰ مرتبہ پھر دو سری رکعت میں فاتحہ سے پہلے بندرہ مرتبہ۔ (اس طرح ہر رکعت میں ۵۵ مرتبہ یہ تعبیج بڑھے)



## نماز حاجات اور تهجر

مشكل عاجات كے برلانے كے لئے چار ركعتيں پڑھے۔ پہلى ركعت ميں فاتحہ شريف كے بعد لا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِتّى كُنْتُ مِنَ الظّلِمِيْنَ ٥ فَاسْتَحَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنُهُ مِنَ الْغَيمَ ٥ وَكَذْلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ١٠٠ مرتبہ۔

دو سرى ركعت ميں " رَبِّ أَنِّى مَسَّنِى الْضُوُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ۔""••امرتبہ۔

تیسری رکعت میں وَافَوِضَ اَمْرِیْ اِلَی اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِیْرٌ بِالْعِبَادِ چوتھی رکعت میں حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَکِیْلُ۔ ۱۰۰ مرتبہ سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں دَبِ اَنِیْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ۱۰۰ مرتبہ۔

#### نماز تهجد:

عشاء کی نماز کے بعد رات کو سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے۔ اسے تہجد کہتے ہیں۔ اس نماز کی بڑی فضیلت ہے۔

#### طريقته:

پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد ۵ مرتبہ سورۂ اخلاص پڑھیں اور دوسری رکعت میں سامرتبہ بعد فاتحہ کے سورۂ اخلاص پڑھیں۔

#### نماز تهجد کی فضیلت:

نماز تبحد کی نفیلت کے متعلق قرآن کیم میں متعدد آیات ہیں فرمان اللی ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمَ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدُنی مِنْ ثُلُثَی اَللَّیْلِ بیشک تیرا رب جانا ہے تو دو تمائی رات کے قریب کھڑا ہوتا ہے۔ مزید فرمان ہے۔ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّیْلِ هِیَ اَشَدُّ وَطَاءً وَاَقْوَمُ قِیْلاً۔

نفس کو کیلئے کے لئے رات کا اٹھنا ہیٹک بہت سخت اور درست کام ہے۔ ایک آبیت ہے۔

تَتَجَافَی جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ۔ ان کی کروٹیں پھولوں سے الگ رہتی ہیں۔ ایک اور آیت ہے۔

أَمَّنُ هُوَ قَانِتُ انَاءَ اللَّيْلِ

ترجمه: "وه جو رات بحرعبادت كرتا ہے۔

مزید فرملیا گیا ہے۔

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ـ

ترجمہ: '' جو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے رات گزارتے ہیں۔''

مزید فرمان اللی ہے۔

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ.

ترجمہ: "الله تعالی سے صبراور نماز سے مدد ما تکو۔"

ایک قول ہے کہ اس سے قیام شب مراد ہے اور صبر کے ساتھ مجاہدہ نفس میں مدد حاصل کی جاتی ہے۔

حضور ملٹھ کیے نے فرمایا سوتے وفت گدی میں شیطان تبن گرہیں لگا دیتا ہے۔

#### Click

سے گرجیں لگاتے وقت کہتا ہے رات کمبی ہے سوتا رہے۔ جب ذکر اللی کے لئے بیدار ہو جاتا ہے تو ایک گرہ کھلتی ہے۔ جب وضو کرتا ہے تو دو سری کھل جاتی ہے اور نماز کی ادائیگی پر تیسری گرہ کھل جاتی ہے اور انسان خوش و خرم صبح کا آغاز کرتا ہے۔ وہ بکا بھلکا ہوتا ہے۔ جو نہیں جاگتا' نہ نماز اوا کرتا ہے وہ ست اور بد مزاج حالت میں بیدار ہوتا ہے۔ اور سارا دن اس پر نحوست کاغلبہ رہتا ہے۔

آپ ملٹھیلم کی خدمت میں ایک شخص کے بارے میں عرض کیا گیا کہ وہ رات کو سوتا ہے اور دن نکلے بیدار ہوتا ہے۔ آپ ملٹھیلم نے فرمایا ایسے آدمی کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔

صدیث میں ہے کہ شیطان کے پاس ناک کی نسوار' چاشنے اور چھڑکنے کی دوا ہے' جب وہ کسی انسان کی ناک میں نسوار ڈالتا ہے۔ تو وہ بد خلق ہو جاتا ہے۔ اور جب چاشنے کی دوا دیتا ہے تو وہ بد زبان ہو جاتا ہے۔ اور جب کسی انسان پر دوائی چھڑکتا ہے تو وہ میج تک سویا رہتا ہے۔

حضور اکرم ملٹھائیم نے فرمایا بندہ رات کے وقت دو رکعت نماز تہجد ادا کرے بیہ اس کے لئے دنیا کے مال و متاع سے بہترہے اگر میری امت پر بیہ گران نہ ہوتی تو میں اسے فرض کر دیتا۔

صحیح بخاری میں حضرت جابر ہلاتھ سے روایت ہے کہ حضور ملٹھایے نے فرمایا رات میں ایک الیی گھڑی ہے اس میں مسلمان اللہ تعالیٰ سے جو بھلائی مائے وہ عطا کر ریتا ہے۔

ایک روایت ہے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی پچھ بھلائی مائگے بیہ ساری رات رہتی ہے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ بنائنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ملٹھائیا کے پائے مبارک بیداری کی بدولت سوج جاتے' آپ سے عرض کیا گیا یارسول اللہ ملٹھائیا کیا

https://ataunnabi.blogspot.com/

آپ کو اللہ تعالی نے عصیان اور مستقبل میں ہر خطا ہے محفوظ نہیں فرمایا اس یہ آپ کو اللہ تعالی نے مسیان اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟

فرمان اللی ہے:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَا زُبِدَنَّكُمْ.

ترجمه: " "أكرتم شكر كرو تو مين تنهيس زياده دول گا- "

حضور ملتی کے ابو ہریرہ بڑتھ سے فرمایا کیا تمہیں یہ بہند ہے کہ تم پر زندگی، موت، قبراور حشر میں اللہ تعالی کی رحمت کا نزول ہو رات کا کچھ حصہ باتی ہو تو اٹھ کر اللہ کی رضا کے لئے اپنے گھر کے کونوں میں نماز پڑھا کرہ اور تمہارا گھر آئے ہیں۔ آسان سے ایسا چمکدار نظر آئے ہیں۔

فرمان حضور ملڑ آئے ہے کہ تمہارے لئے لازم ہے شب بیداری کرویہ تم سے پہلی امتوں کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ بیشک رات کا قیام اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث اور گناہوں کا کفارہ ہے۔ نیز جسمانی بیاریوں کو دور کرنے اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔

آپ ملڑ ہے فرمایا شب بیداری کرنے والے کو اگر نیند آجائے تو اس کے نامہ اعمال میں رات بھر کی عبادت لکھ دی جاتی ہے۔ اور اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے۔

حضور ملتی ایم نے حضرت ابو ذر بڑاتھ سے فرمایا کہ سفر کا ارادہ کرتے وقت رخت سفر باند سے ہو کہ نہیں؟ عرض کیا! بال فرمایا قیامت کے دن کے لئے کیا زاد راہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تہیں وہ نہ بتلاؤں جو تجھے قیامت کے دن نفع بہنچائے۔ عرض کیا آپ علیہ السلام پر میرے مال باپ قربان ہوں فرمائے۔ قیامت کے دن سخت گری سے بچنے کے لئے روزے رکھو اور قبری تاریکی دور کرنے کے لئے تبجد کے نفل پڑھو اور قیامت کے عذاب سے بچنے کے لئے جج کرو' مسکین پر لئے تبجد کے نفل پڑھو اور قیامت کے عذاب سے بچنے کے لئے جج کرو' مسکین پر

صدقہ کرو کلمہ حق کہواور برائی ہے نے کر رہو۔

روایت ہے کہ آپ ساتھ کے زمانہ میں ایک محض کا طریقہ تھا جب دو سرے سو جاتے تو وہ نوا فل اور تلاوت میں مشغول ہو جاتا بعد ازاں دعا ما نگا یا اللہ جھے نار جہنم سے بچا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ آپ ساتھ کے معاملہ عرض کیا گیا آپ نے فرما ہوئے دعا سی تو فرما ہوئے دیا ہوئے دعا سی تو فرما ہوئے دعا ہوئے دیا ہوئے کہ اللہ ساتھ کہاں اس بیا کہاں اس بیا کہاں اس کو بتا دیجے کہ اللہ نے اور کہا آپ ساتھ کے اس کو بتا دیجے کہ اللہ نے اور کہا آپ ساتھ کے بیاد دے کر جنت عطا کر دی۔

روایت ہے کہ جبرا کیل ملائلہ نے حضور اکرم ملٹھ کے عرض کی کہ ابن عمر بھاتھ کے حضور اکرم ملٹھ کے سے عرض کی کہ ابن عمر بھاتھ کیا خوب آدمی ہے کاش میہ رات کو عبادت کیا کرے۔ اس پر آپ ملٹھ کے اسے بتلایا تو پھر آپ ہمیشہ کے لئے شب بیدار رہے۔

حضرت نافع بنات کرتے ہیں ختم المرسلین ملٹی کے اللہ فرمایا کرتے سے۔ رات کو نماز پڑھنے کے بعد فرماتے دیکھو نافع صبح تو نہیں ہوگئ میں عرض کرتا نہیں آپ ملٹی کی نماز پڑھنے لگ جاتے کچھ وقت بعد آپ ملٹی کی دریافت فرماتے اے تابع کی میں سحر تو نہیں ہوگئ ؟ سحر ہونے پر عرض کرتا تو آپ ملٹی کی استغفار کرتے دی کہ فجر ہوجاتی۔

حضرت علی بڑاتھ فرماتے ہیں ایب رات حضرت کی بن ذکریا مَالِئلًا نے جو کی روئی خوب سیر ہو کر کھائی اور رات کے وظائف کو پڑھے بغیر سو گئے اور صبح کو آکھ کھلی تو اس پر اللہ تعالی نے انہیں فرمایا اے کی ! مَالِئلًا کیا تو نے میرے گھرے عمدہ گھراور پڑوس سے عمدہ پڑوس تلاش کرلیا ہے جھے اپنے جلال اور عزت کی قتم اگر تو جنت پر نگاہ ڈال لے تو شوق طلب سے تیری چربی پھل جائے اور روح پرواز کر تو جنت پر نگاہ ڈال لے تو شوق طلب سے تیری چربی پھل جائے اور روح پرواز کر

جائے اگر تو جہنم کو دیکھ لے تو تیری چربی بیکھل جائے اور آنکھوں سے بیپ ہنے الگے۔

حضور ملی کی مربوی کو جگائے اور اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر بانی اور نماز ادا کر لے بھر بیوی کو جگائے اور اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر بانی چیزک دے بھر آپ ملی کی خرایا اللہ تعالی اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اضح 'نماز پڑھے اگر خاوند نماز پڑھنے میں تسائل یا سستی اختیار کرے ہو اس کے منہ پر بانی چھڑک دے۔

حضور ملٹی کیلے نے فرمایا جو مخص بیدار ہوا اس نے بیوی کو جگایا تو دونوں نے دو نفل ادا کئے تو اللہ انہیں کثیر ذکر کرنے والے مرد اور عور توں میں شار کرے گا۔ حضور سرور کا کتات ملٹی کیلے نے فرمایا۔ رات کی فرض نماز (عشاء) کے بعد قیام شب یعنی تہجد افضل ترین عبادت ہے۔

امیر المومنین سیدنا عمر فاروق بنات سے روابیت ہے حضور ملتی اللہ رحمت دو جہال ملتی اللہ نے فرمایا جو اینے وظائف کو رات میں کسی سبب اوا کرنے ہے قاصر رہا ہو' اگر انہیں نماز فجر اور ظاہر کے درمیان بڑھ لے تو اس کے لئے ایسا لکھا جائے گا جیے اس نے رات ہی کو بڑھا۔



## فضيلت نماز

نماز چونکہ افضل ترین عبادت ہے ہم قرآن تھیم کا اتباع کرتے ہوئے اس کی ترغیب دینے کے لئے دوسری مرتبہ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ جیسا کہ تحریر کر چکے ہیں۔ نماز کے فضائل کے بارے میں اس سے کہیں زیادہ آیات و احادیث ہیں۔

حضور ملٹی کے ارشاد ہے بندے پر سب سے بڑا احسان میہ ہے کہ اسے دو رکعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا کی گئی ہے۔

جناب محمد بن سیرین رطانی کا فرمان ہے اگر مجھے جنت اور دو رکعت نماز دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنے کے لئے کہا جائے تو میں دو رکعت کو اس لئے بہند کروں گاکیونکہ وہ رضائے اللی ہے اور جنت میں میری رضاہے۔

روایت ہے کہ اللہ تعالی نے سات آسان پیدا کرکے انہیں فرشتوں سے بھر دیا وہ عبادات باری سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتے۔ ہر آسان کو عبادت کی قسموں پر تقسیم کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو صور پھونکنے تک پاؤں پر کھڑے رہے ہیں۔ دو سرے سجدہ میں رہتے ہیں۔ میرے اللہ کے جلال کے آگے گرے پڑے ہیں۔ دو سرے سجدہ میں رہتے ہیں۔ میرے اللہ کے جلال کے آگے گرے پڑے ہیں۔ ملین اور عرش والے صف میں ذکر اللی کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ ملیان اور عرش والے صف میں ذکر اللی کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ مال زمین کے لئے مغفرت کی دعا مائلتے ہیں۔ مگر اللہ تعالی نے فرشتوں کی کیفیتوں میں نماز جمع کر دی ہیں تاکہ ان کی عبادت کا حصہ اہل ایمان کو حاصل کرنے کے لئے آسانی ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت اور عبادت کا شرف انہیں عطا کرکے کے آسانی ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت اور عبادت کا شرف انہیں عطا کرکے

فرشتوں سے زیادہ عزت بخشی اس کا شکر قرآن مجید کو مکمل شرائط و حدود کے ساتھ نفاذ ہے۔ فرمان اللی ہے۔

اللَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقُنْهُمْ يُنْفِقُوْنَ (سورة البقره: ٣)

ترجمہ: "جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے ویئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔"

مزید فرمان ہے۔

وَاقِيْهُ وَالصَّلُوةَ (سورة القره: ٣٣) "اور نماز قائم كرو-" وَاقِيم الصَّلُوةَ (سورة طه: ٣١) "اور نماز قائم كرو-"

اور مزید فرمان اللی ہے۔ وَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلُوةَ (النساء ۔ ۱۶۲)"اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں۔"

قرآن تھیم میں نماز کا جہاں کہیں ذکر ہے وہاں اسے قائم کئے جانے کا تھم بھی ہے اور منافقوں کے حالات بیان کرکے فرمایا۔

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلُوتِهِمْ سَاهُوْنَ (سورة المائده)

ان کے لئے نقصان ہے جو اپنی نمازوں میں تسامل برتے ہیں۔ خالق کائنات نے نماز کاذکر کرنے کے بعد منافقین کابھی ذکر کیا ہے۔

حضور ملی اللے اللہ عند ملی ہے شک تم میں بعض نماز ادا کرتے ہیں مگر انہیں پوری نماز کا تواب نہیں ملتا بلکہ کسی کو تهائی 'چوتھائی 'پانچواں 'چھٹایا دسواں حصہ تک ملتا ہے۔ بینی جس قدر وہ نماز میں منہمک ہوتا ہے اسی قدر اس کو تواب ملتا ہے۔

آپ ملٹی کے مزید فرمان ہے کہ جس نے قلب کی حضوری سے نماز ادا کی وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے اس کی مال نے اسے ابھی جنا ہو۔

نماز کی شان تب بنتی ہے کہ وہ اللہ کے حضور قلب کی حضوری کے ساتھ

پین ہو اگر نماز کی طرف متوجہ نہ ہو اور خیال نفسانی خواہشات کے گرو گھوم رہا ہو تو

اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے درخواست پیش کرنے کے لئے کہی بادشاہ
کے دربار میں کھڑا ہو جائے۔ جب بادشاہ اسے دیکھے تو وہ بادشاہ کو دیکھنے کی بجائے ادھر
ادھر دیکھنے لگے ' نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی درخواست منظور نہ ہو گی۔ دو سری نماز کی
مثال ایسے ہے جیسے کہ وعوت ولیمہ ہو جے بادشاہ نے منعقد کر رکھا ہو۔ ہر طرح کے
لذید کھانوں سے دسترخوان سجا رکھے ہوں۔ یمی کیفیت نماز کی ہے۔ اللہ کی طرف سے
اس کی دعوت وقت مقررہ پر ملتی ہے۔ اسے مختلف قتم کے افعال و افکار سے مزین کر
رکھا ہے اس میں افعال کھانے اور افکار مشروبات ہیں۔

روایت ہے کہ نماز کے ہارہ افعال تھے جنہیں ہارہ سے چھ کر دیا گیا للذا نمازی حضرات کو ان چیزوں کا خیال ر کھنا چاہئے تاکہ ان کی نماز مکمل ہو۔ تو چھ نماز سے پہلے اور چھ نماز کے اندر ہیں۔

حضور ختم المرسلين ملئ لا سنے فرمایا۔ تھوڑا عمل جسے علم کے ساتھ کیا جائے وہ زیادہ عمل سے بمترہے جو لاعلمی اور جمالت میں کیا جائے۔

#### دو سرا وضو ہے:

آب ملتھا کے فرمان کے مطابق بغیروضو نماز نہیں ہوتی۔

### تیسرانباس ہے:

خُخُذُوْا ذِیْنَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَنْ جِلدِ (سورة الاعراف: ۳۱) ترجمہ: '' ہرنماز کے وقت بمترلباس پہنو۔ جس سے تمہاری زینت کا اظہار ہو۔''

## چو تھاوفت کی پابندی ہے:

جن کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے:

https://ataunnabi.blogspot.com/

اِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتْبًا مُؤْفُونَّا (سورة النساء: ١٠٣) ترجمہ: "بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔" یانچویں قبلہ کی طرف منہ کرنا:

تھم باری تعالی ہے۔

فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْتُ مَاكُنْتُمْ قَوَلُوا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ ـ (سورة البقره ١٣٨٠)

ترجمه: '' پس اینا چره مسجد حرام (کعبه) کی طرف پھیر دو تم جهال کهیں بھی ہو اینے چرہ کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔''

#### حچھٹی نیت:

نبی اکرم ملٹی کیے فرمایا۔ اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے۔ ہر کھخص کے لئے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نبیت کی۔

### ساتوس تكبير:

آنخضرت ملی الله اکبر کمانو نماز شروع ہو گئی اس میں کوئی حرکت کرنا حرام ہے۔ نماز سے فراغت یعنی سلام پھیر کر نماز ختم کرکے کام شروع کرنا حلال ہے۔

### آٹھواں قیام کرنا:

اس کے لئے فرمان رب العزت ہے۔ وَقُوْمُوْا لِللهِ قَانِتِیْنَ (البقرہ ۲۳۸) با ادب نماز کے لئے اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ۔ (بعنی پڑھو)

### نوال سورهُ فاتحه كايرٌ هنا:

تھم باری تعالی ہے۔

فَاقُوَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرُآنِ (الزمل ٢٠) "پيں قرآن پڑھو جس قدر تهيس آسانی ہو۔"

### وسوال ركوع كرنا:

اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَازْ کَعُوْا هَعَ الرَّاکِعِیْنَ (البقرہ ۳۳) " اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔"

### ئيار ہواں سجدہ کرنا:

اس کے لئے حکم اللی ہے۔

وَ اسْبِجُدُوْا (الْجِ ۷۷) (اور سجده کرو-)

بارہواں قعود یا قعدہ کے متعلق ارشاد نبوی ملٹی کیا ہے جب کسی نے آخری سے دہ سے سراٹھایا اور تشہد بڑھنے کے بعد بیٹھ گیا تواس کی نماز مکمل ہو گئی۔

اس کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے:

'''یس اللہ کی خالص عبادت کرو۔''

علم حاصل کرنے کی تین وجوہات ہیں ایک یہ کہ فرض اور سنت میں تمیز کی جائے دو سرے وضو کے فرائض اور سنتوں کے متعلق معلومات ہوں تاکہ احسن طریقے سے نماز کی تکیل کی جائے۔ تیسرا شیطان کا پوری ہمت سے مقابلہ کرنا ہے۔ وضو تین چیزوں سے مکمل ہوتا ہے ایک یہ کہ دل کو کینہ 'حسد اور دھوکہ سے پاک رکھے۔ دو سرے بدن کو گناہوں سے پاک رکھے۔ تیسرے پانی کو ضائع نہ کیا جائے۔ گراعضاء بدن نھیک طریقہ سے دھوئے جائیں۔

لباس کی پاکیزگی کے لئے تین چیزیں لازم ہیں۔ لباس۔ طلال کمائی سے بنایا جائے۔ ظاہری نجاست اور گندگی سے پاک صاف ہوہ۔ سنت کے مطابق ہو اس میں فخراور دکھاوا شامل نہ ہو۔

پابندی وفت کا تبن چیزوں پر انحصار ہے۔ سورج 'چاند' ستاروں سے نماز کے وفت کا تعین کرنا۔ اذان کی آواز سننے کے لئے متوجہ رہیں۔ دل نماز کا دھیان کر تا رہے۔

قبلہ رخ ہونے کے لئے تین باتیں ضروری ہیں تمہارا چرہ قبلہ کی طرف ہو۔ دوسرے دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو تیسرے نماز خضوع و خشوع سے اداکی جائے یعنی اللہ کے حضور انکساری ظاہر کی جائے۔

نیت کا داردمدار بھی تمن چیزوں پر ہے تہیں علم ہونا چاہئے کہ کونسی نماز پڑھ رہے ہو' یہ یقین ہو کہ تو اللہ کے حضور کھڑا ہے اور دہ کھے دیکھ رہا ہے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہئے۔ تہمیں علم ہے اللہ تعالیٰ دل کے بھیدوں کو جانتا ہے لاندا حالت نماز میں دنیاوی خیالات و تفکرات سے دل کو مکمل طور پر خالی ہونا چاہئے۔

تکبیر کی شمیل تمن چیزوں سے ہے۔ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے عظیم ہونے کا اقرار کرکے صحیح طریقے سے اللہ اکبر کہو' دو سرایہ کہ کانوں بہل دونوں ہاتھ برابر انھائے جائیں' تیسرے تکبیر کہتے ہوئے دل حاضر ہو اور وہ بھی تکبیر کہے۔

قیام کے لئے تمن باتمیں لازم ہیں۔ نگاہ 'سجدہ گاہ پر ہو۔ دو سرے دل اللہ کی طرف ہو اور دائمیں بائمیں نہ دیکھا جائے۔

قرات کی منگیل تمن باتوں ہے ہے۔ ترتیل لیعنی صحیح تلفظ کے ساتھ پوری دل جمی سے سور اُ فاتحہ پڑھنا۔ اس سورا کی آیات کے معنوں پر غور کرنا' جو پڑھا جائے۔ جائے اس بھی کیا جائے۔

ركوع ائي جميل كئے تين باتوں كامختاج ہے بشت سيدهي رہے نه اونجي نه

نیجی دونوں ہاتھ گھٹنوں پر ہوں اور انگلیاں تھلی ہونی چاہئے اطمینان کے ساتھ رکوع کیا جائے تنبیحات پڑھیں اور اللہ تعالی کی عظمت دل میں جاگزیں ہو۔

تجدہ ان تینوں باتوں سے ہے 'جو ضروری ہیں۔ دونوں ہاتھ کانوں کے برابر رکھے جائیں۔ بازو زیادہ نہ پھیلائے جائیں پر سکون طریقے سے تبیجات پڑھی جائیں۔ قعدہ کی شکیل کے لئے تین باتیں لازم ہیں۔ بائیں پاؤں پر بیٹھے اور دایاں باؤں کھڑا رکھے دو سرے تشمد پڑھے اور اللہ کی عظمت کا سکہ دل پہ بٹھائے۔ اپنے لئے اور تمام اہل ایمان کے لئے خلوص سے دعا کرے۔ دعا مکمل کرکے سلام پھیر دے۔ سلام کی شکیل کے لئے ضروری ہے قلب اور نیت صاف ہو۔ دائیں جانب دے۔ ملام کی شکیل کے لئے ضروری ہے قلب اور نیت صاف ہو۔ دائیں جانب کے محافظ فرشتوں اور مردوں اور عورتوں کو سلام کر رہا ہوں • پھر بائیں طرف سلام کی بھیرے لیکن کندھوں سے آگے نظریں نہ بڑھیں۔

اخلاص بھی تین باتوں سے مکمل ہوتا ہے اول نماز میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہئے نہ کہ لوگوں کی۔ دوم یہ یقین ہو کہ سب توفیق اللہ کی عطا کردہ ہے، اس کی حفاظت کی جائے۔ تاکہ روز محشراللہ کے حضور پیش کر سکے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ من جَآءَ بِالْحَسَنَةِ۔ جو شخص نیکیاں لے کر آیا۔ یہ بھی فرمایا۔ من جَمَا مَالِحًا۔ جو نیک عمل کرے۔

للندا ضروری ہے کہ نیکیاں ایسی ہوں جو محفوظ رہیں نہ کہ برے اعمال سے برباد ہوں اور ائٹد کے حضور جانے ہے قاصر رہیں۔

كلام اللي ہے:

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِیْنَ هُمْ فِیْ صَلُوتِهِمْ خُشِعُوْنَ 0 وہ صاحب ایمان نجات عاصل کریں گے جو اپنی نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ علماء کے نزدیک خشوع دو معنوں میں مستعمل ہے۔ بعض نے اسے افعال میں افعا شار کیا ہے۔ مثلاً اظمینان سے کھڑا ہونا افضولیات اور بے توجہی سے اجتناب اور بے ہار کے بروائی سے بچنا۔ خشوع کے بارے میں دو سرا اختلاف سے بچنا۔ خشوع کے بارے میں دو سرا اختلاف سے ہے کہ سے فرائض میں داخل ہے یا فضائل میں جو اے فرائض نماز میں سمجھتے ہیں 'وہ اس حدیث کو دنیل بناتے ہیں۔

لَيْسَ لِعَبْدٍ مِنْ صَلاَتِهِ إِلاَّ مَاعَقَلَ ترجمہ: "بندے کانماز میں وہی حصہ ہے جو وہ سمجھتا ہے۔"

ارشاد خالق کائنات ہے:

وَلاَ تَكُنْ مِنَ الْغُفِلِيْنَ

ترجمه: "تم غفلت كرنے والے نه بنو۔"

اس کو دلیل بنا کر خشوع کو فرائض نماز میں شار کیا ہے۔

امام بیمقی نے محمد بن سیرین رمایتی سے روایت کی ہے کہ:

نبی اگرم ملتی جب نماز اوا فرماتے تو آسمان کی طرف نظر فرماتے تب یہ آیت نازل ہوئی۔ سند عبد الرزاق بین اضافہ ہے کہ پھر آپ ملتی ایک و خشوع کا تھم ہوا پھر آپ ملتی این کے سوائی کو سجدہ گاہ کی طرف کر لیا۔ حاکم اور بیمی نے جناب ابو ہریہ بھی ہوا پھر آپ ملتی ہوا ہوا کہ خاتم الغیمین ملتی ہے جب نماز پڑھتے تو آسمان کی طرف نگاہ فرماتے جس پر اس آیت کا نزول ہوا' تب آپ ملتی ہے نے اپنے سراقدس کو جھکا لیا۔ جناب انس بڑاتھ سے روایت ہے کہ حضور پر نور ملتی ہے نے فرمایا' بانچ نمازوں کی مثال جناب انس بڑاتھ سے روایت ہے کہ حضور پر نور ملتی ہے نے فرمایا' بانچ نمازوں کی مثال ایس ہے جسے تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے نہر بہتی ہو' وہ اس میں روزانہ پانچ مرتبہ نمائے' تو کیا اس کے جسم پر میل رہ جائے گی؟ یعنی نماز انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے اور گناہ کبیرہ کے سواکوئی گناہ باتی نہیں رہتا۔ یہ مقام اس وقت حاصل ہو تا ہے جب خشوع و خضوع کے ساتھ نماز قلب کی حضوری کے ساتھ ادا کی جائے ورنہ منہ پر مار دی جاتی ہے۔

ارشاد نبوی ملٹی کیا ہے۔ جس نے دو رکعت نماز اداکی اور اس کے دل میں مسلم کا دنیاوی خیال نہ آیا تو اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیئے گئے۔
نماز کا فرض ہونا اور حج کے مناسک کا تھم دیئے جانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی کا ذکر ہو اگر ان فرائض کی ادائیگی میں دل میں اللہ کی عظمت اور ہیبت کا خیال نہ ہو تو ذکر ہے معنی ہو جائے گا۔

حضور ملتی کیا فرمان ہے۔

جسے نماز نے فخش اور برے کاموں سے نہ روکا اسے اللہ تعالیٰ کی دوری کے سوا کچھ حاصل نہ ہو گا۔

حضرت بكربن عبدالله رطائله كا قول ب اگر تو چاہتا ہے كہ اللہ كے پاس بغير اجازت كے چلا جائے اور اس سے بغير ترجمان كے گفتگو كرے پوچھا گيا كيہے؟

آپ نے كما وہ اس طرح كے مسجد ميں وضو كرد دو ركعت نماز شروع كرد اللہ كے حضور خود كو حاضر كركے باتيں شروع كرد۔

صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنھا سے روایت ہے ہم اور حضور اللہ آبس میں باتیں کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تو اللہ تعالی کی عظمت کی وجہ سے ہم ایسے ہو جاتے جیسے ایک دو سرے کو پہچانتے ہی نہیں۔ حضور مل اللہ کے کا فرمان ہے۔

اللہ تعالیٰ اس نمازی طرف نظر نہیں کرتا ، جس میں بدن کے ساتھ ساتھ بندے کا دل حاضر نہ ہو۔ سیدنا ابراہیم مُلِائل جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو ایک میل کے فاصلے تک ان کے دل کی دھڑ کن سنی جاتی حضرت ابن عباس بڑاتھ کا ارشاد ہے۔ خضوع اور خشوع کے ساتھ اگر دو رکعت اداکی جائیں تو وہ غافل دل والے کی ساری رات کی عبادت سے افضل ہیں۔ حضور ملتھ کے کا فرمان ہے ایک زمانہ ہو گاجب ساری رات کی عبادت سے افضل ہیں۔ حضور ملتھ کے کا فرمان ہے ایک زمانہ ہو گاجب میری امت کے بچھ لوگ ایسے ہول گے جو مساجد میں حلقہ بناکر بیٹھیں گے ، ونیا اور میری امت کے بچھ لوگ ایسے ہول گے جو مساجد میں حلقہ بناکر بیٹھیں گے ، ونیا اور میری امت کے بچھ لوگ ایسے ہول گے جو مساجد میں حلقہ بناکر بیٹھیں گے ، ونیا اور

اس کی محبت کا ذکر کریں گے 'اللہ کو ایسی مجالس کی کوئی ضرورت نہیں۔

سیدنا حسن بناتش روایت کرتے ہیں کہ حضور ملٹی کیا نے فرمایا میں متہیں بناؤں براچور کون ہے؟ عرض کیا حضور ملٹی کیا وہ کون؟ فرمایا وہ جو نماز کا چور ہو پھر عرض کیا گیا نماز کی چوری کیسی؟ اس بر فرمایا وہ جو رکوع اور سجود مکمل نہ کرتا ہو۔

خاتم المرسلین ملٹھ کے ارشاد ہے روز حشر سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہو گا' اگر نماز بوری ہو گی تو حساب آسان ہو جائے گا' اگر نمازیں کم نکلیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تھم دے گا۔

اس کے نوافل سے نمازیں پوری کر دو سیدنا عمر فاروق بڑاتھ جب نمازی ادائیگی کے لئے کھڑے ہوتے تو آپ کا جسم کانپنے لگتا اور دانت بجنے لگتے 'پوچھنے پر آپ بڑتھ نے فرمایا' امانت کی ادائیگی کا فرض پورا کرنے کا وقت آگیا ہے' نہیں معلوم کسے ادا ہو گا۔ رب العلمین ہمیں پانچ وقت کی نماز اور نماز تہدکی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز میں ذوق عطا فرمائے۔

حضور ملٹی کیا نے فرمایا: اللہ تعالی قیامت کے دن ایسے بندے کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا' جو رکوع اور سجدہ میں کمرسیدھی نہیں کر تا۔

حضرت ابن مسعود مناتئہ فرماتے ہیں نماز ایک پیانہ ہے جس نے اسے بورا کیا وہ کامیاب ہوا جس نے اس میں کمی کی وہ مستحق عذاب ہوا۔ بعض علماء نے فرمایا نماز کی مثال تا جر کے مانند ہے اسے نفع تب ملتا ہے جب اس کا مال خالص ہو۔ ا طرح فرائض ادا کئے بغیر نفل بھی قبول نہیں ہوتے۔

حضرت ابو بکر صدیق بڑتئہ نماز کے وفت فرماتے لوگو! اٹھو! اللہ نے تہارے لئے جو آگ جلائی اسے نماز کے ذریعے بچھادو۔

فرمان نبی ملٹھ کیا ہے: نماز جس کو بے حیائی اور برائی سے نہ روکے اسے اللہ تعالیٰ سے دوری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

پھر فرمایا: غافل کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہیں روک سکتی۔ حضور سلتی بھر فرمایا: نماز میں کھڑے ہونے والے کئی ایسے نمازی بھی ہیں جن کو قیام میں تھکاوٹ اور تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ آپ ملتی کے اس سے غافل کی نماز مراد لی ہے۔
لی ہے۔

نی معظم ملٹائیے کے فرمایا: نماز میں بندے کو اس قدر اجر ملے گاجس قدر اس نے توجہ سے نماز ادا کی ہو گی۔

عارفین کے نزدیک نماز چار چیزوں کا نام ہے: علم کے ساتھ آغاز۔ حیا کے ساتھ قیام' تعظیم سے ادائیگی' خشیت اللی کے ساتھ اختنام۔

ا یک شیخ کا قول ہے: جس کا دل نماز کی ' تیقت کو نہ سمجھا اس کی نماز فاسد

- 4

خشوع ہے نماز اداکر تاہے۔

#### نماز کیسے ادا ہو:

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ ملائلہ کو وحی فرمائی اے موسیٰ! جب تو مجھے یاد کرے تواس طرح سے کراپنے اعضاء معطل کرکے کامل اطمینان اور خشوع سے میرا ذکر کر' اپنی زبان کو دل کا مطبع بنا۔ میرے سامنے عاجزی سے کھڑا ہو۔ خوفزدہ دل اور زبان صادق سے مجھے بکار۔

ایک روایت کے مطابق حضرت موئ ملائلا کو اللہ تعالی نے وحی فرمائی کہ اپنی امت کے نافرمانوں سے کمو کہ وہ مجھے یاد نہ کریں اس لئے کہ میں نے فیصلہ دے رکھا ہے کہ جو مجھے یاد کروں گا' جب نافرماں مجھے بغیر تو بہ کے یاد کروں گا' جب نافرماں مجھے بغیر تو بہ کے یاد کریں گے تو میں انہیں لعنت سے یاد کروں گا۔

یہ حال تو ان لوگوں کا ہے جو گناہ گار ہیں مگریاد اللی سے غافل نہیں ہیں۔ ان کا کیا حال ہو گاجو بد کار اور غافل ہیں۔

بعض اصحاب کرام رضی اللہ عنهم کا قول ہے نماز میں جس قدر انسان سکون اطمینان لذت اور سرور حاصل کرتا ہے اس قدر وہ قیامت میں پر سکون ہوگا۔ حضور نبی اکرم سٹھیلم نے نماز میں ایک شخص کو اپنی واڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں خشوع ہوتا۔ جس کے دل میں خشوع نہیں اس کی نماز رائیگال گئی۔

اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں خضوع اور خشوع کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔

> فِی صَلُوتِهِمْ خَاشِعُوْنَ رَجمہ: "اپی نماز میں خشوع کرنے والے۔" عَلَی صَلُوتِهِمْ یُحَافِظُوْنَ۔

ترجمه: " اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔"

عَلٰى صَلُوتِهِمْ دَائِمُوْنَ۔

ترجمه: " اپنی نمازول کو دوام بخشنے والے۔"

سی بزرگ کا قول ہے: نمازی تو بہت ہیں گر خشوع سے نماز ادا کرنے والے کم ہیں' حاجی تو بہت ہیں لیکن نیک سیرت کم ہیں' پرندے بہت ہیں'گر بلبلیں کم ہیں' عالم تو بہت ہیں'گر عامل کم ہیں۔ صہ

صحیح نماز:

صحیح نماز خشوع و خضوع اور انکساری کا نام ہے یمی قبولیت کی علامت ہے اس لئے کہ جائز ہونے کی ایک شرط ہے۔ جائز ہونے کہ جائز ہونے کی ایک شرط ہے اس طرح قبول ہونے کی بھی شرط ہے۔ جائز ہونے کے لئے خشوع ضروری ہے۔ فرمان ہونے کے لئے خشوع ضروری ہے۔ فرمان رب انعزت ہے۔

قَدُ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلُوتِهِمْ خُصِّعُوْنَ (سُورة المومنون: ٢٦)

ترجمه: " وه ایمان دار جو کامیاب ہوئے وہ ہیں جو اپنی نماز خشوع اور ذہنہ عدم کا سے میں میں میں میں میں میں میں میں جو اپنی نماز خشوع اور

خضوع سے ادا کرتے ہیں۔"

اور تقویٰ کے بارے میں فرمان اللی ہے:

إنَّ مَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ (سورة الماكده)

ترجمه: " الله تعالى تقوى اختيار كرنے والوں كو قبول كرتا ہے۔"

خاتم المرسلين ملن كيام نے فرمايا جس نے كامل خضوع اور خشوع سے دو ركعت

نماز ادا کی وہ گناہوں سے ابیا پاک ہو گیا گویا اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے۔

نماز میں طرح طرح کے فضول خیالات آنے سے غفلت پیدا ہوتی ہے اور صحیح معنوں میں انسان نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ ان خیالات سے نجات حاصل https://ataunnabi.blogspot.com/

کرنا ضروری ہے۔ اس کے کئی ایک طریقے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھی جائے ' نمازی منقش چادریں اور خوبصورت لباس نہ پنے۔ جو نئی ان پر نظر بڑے گئی نمازی متوجہ ہو گا۔

روایت ہے کہ حضور ملٹھ کے جب ابوجہم کی پیش کردہ چادر اوڑھ کر نماز پڑھی اس پر پچھ نشانات تھے آپ ملٹھ کے نماز کے بعد فوراً اسے اتار کر فرمایا اسے ابوجہم کو فوراً واپس کر دو اس لئے کہ اس نے شروع ہی میں مجھے غیر متوجہ کرنے کی کوشش کی۔

حضور نبی اکرم ملٹی کیا ہے ایک مرتبہ نئے جوتے بین کر نماز پڑھی نماز کے بعد انہیں آثار دیا اور برانے بھر بہن لئے' فرمایا نماز میں ان کی طرف نظر اٹھ گئی تھی۔

آب ملڑ ایک مرتبہ منبر بر جلوہ افروز تھے اس وقت سونا بہننا مرد کے لئے حرام نہیں ہوا تھا آپ ملڑ ایک مرتبہ منبر بر جلوہ افروز تھے اس وقت سونا بہننا مرد کے لئے حرام نہیں ہوا تھا آپ ملڑ ایم کے ہاتھ میں سونے کی اگر کھی تھی آپ ملڑ اور مرایا اس نے مجھے مصروف کیا بھی اس پر اور بھی تم پر نظر پر تی ہے۔

حضرت ابو طلحہ بڑاتھ نے ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھی' اچانک ایک پرندہ اڑا درختوں سے نکلنے کی راہ تلاش کرنے لگا۔ آپ متوجہ ہوئے اور اپنی نماز کی رکعت کی تعداد بھول گئے آپ حضور ملٹھائے کی فدمت میں آئے اور اپنی نماز کا ذکر کے کہنے لگے' یارسول اللہ ملٹھائے میں نے باغ اللہ کی راہ میں دے دیا آپ ملٹھائے جس طرح چاہیں خرج کریں۔ کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے نماز بھول گئی۔

ایک اور شخص کے بارے میں روایت ہے کہ اس کا ایک باغ تھا جس میں کو ہو گیا اور است یاد نہ رہا کہ اس نے کتنی رکعت پھل دار تھجوریں تھیں وہ ان میں محو ہو گیا اور است یاد نہ رہا کہ اس نے کتنی رکعت نماز اداکی ۔ وہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین بڑاتھ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یہ باغ

الله کی راہ میں حاضرہے آپ اسے جس طرح مناسب سمجھیں خرچ کریں آپ نے ا۔ ، پیجاس ہزار میں فروخت کر دیا۔

اسلاف میں سے بعض کا قول ہے نماز میں چار چیزیں انتائی بری ہیں کسی دوسری طرف متوجہ ہونا۔ منہ پر ہاتھ پھیرنا۔ کنگریاں صاف کرنا اور گزر گاہ پر نماز شروع کر دینا۔

نبی کریم ملٹی ہے کا ارشاد ہے: اللہ تعالی اپنے بندے کی طرف اتنی دیر تک متوجہ رہتا ہے جب تک وہ نماز سے توجہ نہیں ہٹا تا۔

حضرت ابو بکر صدیق مٹاٹھ نماز کی حالت میں ایک گاڑے ہوئے کیل کی طرح ساکن ہوتے۔

بعض صحابہ کرام بڑا تھ کا بہ حال تھا کہ وہ رکوع میں اس قدر ساکن ہوتے کہ پرندے انہیں پھر سمجھ کر ان کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے۔ جب دنیاوی شان و شوکت والے انسانوں کے حضور لوگ انتمائی تعظیم سے حاضر ہوتے ہیں تو اس حاکم الحاکمین کے حضور بھی بجز اور سکون سے حاضری کیوں نہ دی جائے۔

تورات شریف میں ہے اے انسان! میری بارگاہ میں روتے ہوئے حاضری دو کیو نکمہ تمہمارا اللہ تمہمارے دل سے بھی زیادہ قریب ہے۔

روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق بڑاٹھ نے ایک دفعہ اپنے خطبہ میں فرمایا بسا او قات انسان اسلام کی حالت میں بو ڑھا ہو جاتا ہے۔ مگروہ اللہ کے لئے نماز درست نہیں کر سکتا۔ بوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا اس کا خضوع اور خشوع بورا نہیں ہوتا نہ انکساری پیدا ہوئی اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف بوری طرح متوجہ ہوا بھر اس کی نماز کیسے کامل ہوئی۔

ابو العاليہ رطائير سے اس آیت اَلَّذِیْنَ هُمْ عَنْ صَلُوتِهِمْ سَاهُوْنَ کے معنی دریافت کئے گئے' انہوں نے فرمایا ہیہ اس مخص کے بارے میں ہے جو نماز میں معنی دریافت کئے گئے' انہوں نے فرمایا ہیہ اس مخص کے بارے میں ہے جو نماز میں

بھول جاتا ہے "اسے اتنایاد شعیں رہتا کہ اس نے دو رکعت پڑھیں یا تمن؟

حضرت حسن بھری رطانیہ فرماتے ہیں کہ فرمان اللی اس محض کے بارے میں ہے جو نماز کو بھول جاتا ہے۔ بی اکرم میں ہے جو نماز کو بھول جاتا ہے۔ یمال تک کہ اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم طانی ہے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے فرائض ادا کئے بغیر مجھ سے نجات حاصل نہ کر سکیں گے۔

### نمازوں کے فضائل:

پہلی امتوں کی عمریں بھی زیادہ ہوا کرتی تھیں اور عبادتیں بھی۔ مگر اس امت کے لوگوں کی عمریں بھی کم اور عبادت بھی بلحاظ کم عمر کم ہیں۔ پھر تواب میں اس امت کو دو سری امتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمتہ اللعالمین ماڑھیے کے طفیل لوگوں کی غفلت اور خواب کو بھی عبادت میں شامل کرنے کے لئے ان کی عبادت کے تواب و اجر کو دو سروں کی نسبت سے بردھا دیا۔ چنانچہ بارگاہ نبوت سے ارشاد ہو تا ہے۔

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَّ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيُلَةٍ وَمِنْ صَلَّى الْعُشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَّ كَقِيَامِ الْعُرْفِي الْهُ وَمِنْ صَلَّى الْفَجْرَفِيْ جَمَاعَةٍ كَانَّ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ . (الحديث)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رہائی ترجمہ: فرماتے ہیں (ترجمہ) جس نے عشاء کی نماز باجماعت اداکی اس نے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب حاصل کر لیا اگر وہ ضبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے گا' تو ساری رات کی عبادت اس کے حصہ میں لکھ دی جائے گی۔ فجر کا نمازی رات بھر سونے کے باوجود مفت میں عند اللہ قائم اللیل لین ساری رات جاگ کر عبادت کرنے والا شار ہونے لگا۔

صحیح بخاری شریف میں ہے۔ جس کا ترجمہ رہے: "لوگو تم قیامت کے دن اپنے رب کی زیارت سے مشرف کئے جاؤ گے کین دیدار اللی کے حاصل کرنے کا مجرب عمل صبح کی نماز ہے۔ اسے بھی نہ چھوڑنا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کے اندر نہ رات ہو گی نہ دن۔ ارشاد خداوندی ہے۔ لا یکوؤن فیٹھا شفہ متا و قلاً رَفھرِیْراً ترجمہ: وہاں نہ سورج کو دیکھیں گے اور نہ سردی کو مطلب یہ کہ ایسانورانی وقت ہو گا۔ جیسے کہ دنیا ہیں صبح کا وقت تھا۔ تو صبح کا وقت تھا۔ تو صبح کا وقت دیدار اللی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ جب دیدار اللی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ جب دیدار اللی کے وقت ہمیں عبادت اور بارگاہ اللی کے وقت ہمیں عبادت اور بارگاہ خداوندی میں بذریعہ نماز حاضری کے لئے میسر آگیا، تو امید کی جا عتی خداوندی میں بذریعہ نماز حاضری کے لئے میسر آگیا، تو امید کی جا عتی و عینی حاضری بھی بفضل اللہ تعالی نصیب ہوگی۔ و عینی حاضری بھی بفضل اللہ تعالی نصیب ہوگی۔ کیونکہ ھٹل جَزَاءُ الْإِحْسَانِ اِللَّ الْإِحْسَانَ کی کا بدلہ حضوری ہو گا۔ اور صبح کی نینی کا بدلہ نیکی ہے۔ تو حاضری کا بدلہ حضوری ہو گا۔ اور صبح کی نینی کا بدلہ انشاء اللہ دیدار اللی ہو گا۔

### ظهر کی نماز:

ظری نماز پڑھنے والوں کی وعائیں خصوصیت کے ساتھ قبول ہوتی ہیں۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایک دن یمودیوں نے حضور سرور کائنات
ساتھ ہے سوال کیا کہ یا حضرت آپ ساتھ ہے کی امت پر جو پانچ نمازیں فرض ہوئی ہیں
اور ان نمازوں کے لئے جو یہ مخصوص او قات مقرر کئے گئے ہیں' اس میں کیا حکمت
ہے؟ حضور ساتھ ہے نے فرمایا کہ ظہر کے وقت کے تعین کی وجہ یہ ہے کہ پچھ فرشتے
ایسے ہیں جو سورج ڈھلنے کے بعد خصوصیت کے ساتھ تشہیج پڑھتے ہیں اور اس وقت
آسان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ
تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نماز فرض فرما دی ہے' تاکہ نمازیوں کو ملائکہ کاساتھ میسر ہو
جائے اور وہ جو دعاکریں قبول ہو جائے ان کے اعمال فوراً آسان پر چڑھ جائیں۔

https://ataunnabi.blogspot.com/

نماز عصر كاوفت:

نماز عصر ادا کرنے والے کے حق میں فرشتے نیکی کی گواہی دیتے اور اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے بندوں کے افعال کی نگرانی کے لئے پھھ فرشتے مقرر کئے ہیں۔ ان کی یہ ڈیوٹی ہے۔ رات کے فرشتے اور ہیں اور دن کے اور وَ تَجْتَمِعُ مَلاَئِكُ اللَّئِلِ وَالنَّهَارِ صَلُوهَ الْعَصْرِ (الحدیث) رات ون کے تمام فرشتے عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر جب دن کے فرشتے عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر جب دن کے فرشتے عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے العزت کے حضور عاضر ہوتے ہیں 'تو اللہ تعالی ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ عرض کرتے ہیں۔ اللی وہ عصر کی نماز بڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تم نے ہی انسانوں کو مفسد و خونریز کما تھا۔ اب تم خود ہی ان کی عبادت گذاری اور نیکی کی گواہی دے رہے ہو۔

حضرت یونس مَیانی کو خدا تعالی نے چار اندھروں میں قید کر دیا اول دریا کا اندھرا' پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھرا' پھر اس مجھلی کو ایک اور مجھلی نے نگل لیا تھا' اس کے پیٹ کا اندھرا' اور چوتھا رات کا اندھرا' جب اس مصیبت کے عالم میں حضرت یونس مَیانی نے ان اندھروں سے گھرا کر مجھلی کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی جناب میں سجدہ کیا اور یہ آیہ کریمہ پڑھی " لاَ اِللهَ اِلاَّ اَنْتَ سُنہ حُنَكَ اِنّیٰ کُنْتُ مِنَ الظّلِمِیْن " تو فوراً بارگاہ خداوندی سے مجھلی کو حکم ہوا کہ بہت جلد یونس مَیانی کو دریا کے کنارے پر آکر حضرت یونس مَیانی کو اگل دی۔ چنانچہ حکم اللی پاتے ہی مجھلی نے دریا کے کنارے پر آکر حضرت یونس مَیانیک کو اگل دیا۔ تو اس وقت عصر کا ٹائم تھا۔ اور یونس مَیانیک کو اگل دیا۔ تو اس وقت عصر کا ٹائم تھا۔ اور یونس مَیانیک نے ان چار اندھروں سے نجات پائی تھی۔ اور یہاں عصر کی نماز پڑھنے والا انشاء اللہ بری موت ادر برے خاتمہ ' اندھری قبر کے اندھرے اور پل صراط کے اندھیرے سے نجات یائی گئے۔ اور یہاں عامر کی نماز پڑھنے دالا انشاء اللہ بری موت اور برے خاتمہ ' اندھیری قبر کے اندھیرے اور پل صراط کے اندھیرے سے نجات یائی گئے۔ گا۔

#### نماز مغرب کے خصوصی فائدے:

مغرب کے وقت حضرت آدم مَلِائلًا کا سجدہ اور توبہ قبول ہوئی' تو انہوں نے اس وقت شکرانے کی نماز اوا کی۔ اللہ نے اس وقت امت مصطفل ملی کی نماز مغرب فرض فرما دی کہ جو آدمی مغرب کی نماز اوا کرے سارے دن کے گناہوں سے پاک ہو جائے گااور جو دعا کرے قبول ہوگی۔

حضرت یعقوب مالیت چالیس یا ای سال تک حضرت یوسف مالیت کے فراق میں محملین رہے۔ لیکن جب اللہ تعالی نے فضل فرمایا اور قاصد نے مصرے حضرت یوسف مالیت کا کرت لا کر آپ مالیت کے چرے پر ڈالا تو خدائے برحق نے اس کی برکت سے یعقوب مالیت کو ان کی کھوئی ہوئی نظر لوٹا دی۔ قرآن پاک میں ہے فَارْتَدَّ بَصِیْراً کہ یعقوب مالیت کی آئیسیں روشن ہو گئیں۔ آپ مالیت کا سارا غم جاتا رہا اور تمام رنج راحت اور خوشی میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت یعقوب مالیت نے اس کے شکر اوا کرنے کے لئے مغرب کے وقت تین رکعتیں پڑھیں۔ ایک رکعت تو اپنی کھوئی ہوئی نظر واپس لوٹ آنے کے شکر میں' دو سری رکعت حضرت یوسف مالیت کے ذیدہ لوٹ آنے پر اور تیسری رکعت حضرت یوسف مالیت کے دین و ایمان پر پوری طور پر قائم رہنے پر' چروہ نماز مغرب' اللہ تعالی نے حضرت یعقوب مالیت پر فرض کر دی تھی' اور رہنے پر' چروہ نماز مغرب' اللہ تعالی نے حضرت یعقوب مالیت پر فرض کر دی تھی' اور اس کے بعد آخری امت پر بھی۔

حضرت کعب الاحبار ہولاتھ سے روایت ہے کہ جب ہی کوئی مسلمان مغرب کی نماز بڑھتا ہے ' تو آسان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جو دعا یہ نمازی اس وقت کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی کی بارگاہ عالیہ سے جو حاجت بھی طلب کرے ' اللہ کے فضل سے وہ مل جاتی ہے۔ تو جس طرح حضرت یعقوب میلائل کی مراد مغرب کے وقت پوری ہوئی تھی۔ اس طرح مغرب کی نماز بڑھنے والے کی مراد مغرب کے وقت پوری ہوئی تھی۔ اس طرح مغرب کی نماز بڑھنے والے کی

مرادیں اللہ باک بوری فرماتا ہے۔

#### نماز عشاء:

نماز عشاء ادا کرنیوالوں کو قیامت میں مکمل نور عطاموگا۔ عشاء کے وقت کا اندھیرا قبراور قیامت کے اندھیرے کے ساتھ مشابت رکھتا ہے۔ " وَالصَّلُوةُ نُورٌ " اور نماز نور ہے۔ اس لئے ایسے اندھیرے کے وقت عشاء کی نماز فرض ہوئی تاکہ اس عبادت اور نماز کا نور قبرکے اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کردے۔ توجو آدمی عشاء کی نماز پڑھے گا۔ " وَزَقَهُ اللّهُ نُوراً فِیْ قَبْرِهِ" اللّه تعالی اسے قبر میں نور کامل عطا کرے گا۔

بَشِّرِ الْمَشَائِيْنَ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّي الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ.

ترجمہ: "اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اے نبی ملٹی اِنٹی امت کو خوشخبری سناد بیجئے کہ جو آدمی اندھیرے میں عشاء کی نماز کے لئے مسجد میں جائے گا' اسے قیامت کے دن مکمل روشنی عطاکی جائے گی۔



# ظاہری حواس خمسہ

انسان میں پانچ حواس ظاہری ہیں۔ جن پر انسان کی زندگی کالطف اور ذا کقتہ موقوف ہے۔

اگریہ حواس نہ ہوتے تو آدمی بالکل گوشت کالو تھڑا ہو تا' یہ بالکل کسی کام کانہ ہو تا۔ پانچ حواس ظاہری ہہ ہیں۔

ا۔ آنکھ ۲۔ ناک سو۔ کان

٣- زبان ۵- ہاتھ

دنیا کی تمام نعمتوں کا دارومدار انہی حواس پر ہے۔ اور انسان سینکڑوں نعمتیں ان کے ذریعے سے استعال کرتا ہے۔ تو یہ پانچ حواس ظاہری اللہ تعالیٰ کی بہت بری نعمتیں ہیں۔ انسان پر ان نعمتوں کا شکر بجالانالازم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانچ وقتوں کی نمازیں فرض فرما دیں۔ ہر ایک حاسہ کے مقابعے میں بطور شکرایک نماز ہے۔ پھر دیکھیے جس حد تک یہ پانچوں حواس کام کر کھتے تھے ان کے مطابق ہی نماز کی رکعتیں مقرر فرمائیں مثلا قوت حاسے لیعنی چھونے سے گرم و سرد کا معلوم کرنا' اب یہ ایک ایک نعمت تھی' کہ جس کے ذریعہ صرف دو باتیں معلوم کی جا سی تھیں۔ یعنی اس کے ذریعے کئی چیز کا گرم یا سرد ہونا معلوم کیا جا سکتا ہے اور یہ قوت احساس انسان کے دریعے کئی چیز کا گرم یا سرد موجود ہے۔ اب اس کے شکر میں صبح کی نماز جو تقریبا کے سارے جم کے اندر موجود ہے۔ اب اس کے شکر میں صبح کی نماز جو تقریبا کے سارے جم کے اندر موجود ہے۔ اب اس کے شکر میں صبح کی نماز جو تقریبا کے سارے جم کے اندر موجود ہے۔ اب اس کے شکر میں صبح کی نماز جو تقریبا کے سارے دو مقرر کی گئی ہیں۔ تاکہ ساری رات کے بعد پڑھی جاتی ہے اور اس کی رکعتیں بھی دو مقرر کی گئی ہیں۔ تاکہ ساری رات کے بعد پڑھی جاتی ہے اور اس کی رکعتیں بھی دو مقرر کی گئی ہیں۔ تاکہ ساری رات کے بعد پڑھی جاتی ہے اور اس کی رکعتیں بھی دو مقرر کی گئی ہیں۔ تاکہ ساری رات کے بعد پڑھی جاتی ہے اور اس کی رکعتیں بھی دو مقرر کی گئی ہیں۔ تاکہ

اس نعمت کا جس کے دو اثر ہیں۔ یعنی گرم و سرد کا معلوم کرنا اور وہ سارے جسم کے اندر موجود ہے۔ نماز فجر کی دو رکعتیں پڑھنے سے شکریہ ادا ہو جائے اور سارے گناہ معاف ہو جائیں۔

#### قوت شامه:

یہ حاسہ چاروں طرف برابر کام کرتی ہے۔ چاروں طرف کی خوشبو وغیرہ کو ہتاتی ہے۔ اس لئے اس کے شکریہ میں ظہر کی چار رکعتیں مقرر ہوئیں' یا یوں سمجھو کہ قوت شامہ یعنی ناک چار کام کرتی ہے۔ خوشبو اور بدبو کو معلوم کرنا دو طرح کی سانس لینا۔ ایک اندر اور دو سرا باہر کا۔ تو یہ سب مل کرچار نعتیں بنتی ہیں۔

#### قوت ذا كُفته:

یعنی بیکنے کی طاقت زبان کھا' میٹھا' نمکین یا تلخ اشیاء کا ذا کفتہ معلوم کر سکتی ہے۔ اس لئے عصر کی نماز چار رکعت والی مقرر ہوئی۔ یا بوں سمجھ لیجئے کہ زبان چار قسم کا کلام کرتی ہے۔ (۱) کسی کی تعریف (۲) ندمت (۳) کار آمد کلام (۳) یا بے کار وغیر مفید کلام ' تو یہ چار طرح کا کلام ہوا' جو بجائے خود برسی نعمت ہے اب اس کے شکریہ کی ادائیگی کے لئے عصر کی چار رکعتیں فرض ہوئی ہیں۔

#### قوت باصره:

لعنی و یکھنے کی طافت (آئکھیں) تین طرف سے و کھے سکتی ہیں' سامنے' واہنی جانب' اور بائمیں جانب' کیکن پیچھے کچھ نہیں و کھے سکتیں' للذا اس کے مقابلے میں تین رکعت والی مغرب کی نماز فرض ہوئی۔

#### قوت سامعه:

یعنی سننے کی طاقت (کان) جاروں طرف برابر کام دسیتے ہیں اور ہر ایک کی

بات سنتے ہیں' رات کے اندھیرے ہیں آئکھیں برکار ہو جاتی ہیں' لیکن کان برابر اپنا کام کرتے رہتے ہیں ' اس کے مقابلہ میں عشاء کی چار رکعتیں مقرر ہوئیں' تاکہ انسان ان تمام نعتوں کے شکریہ سے بری ہو جائے' تو اگر یہ نمازیں فرض نہ ہو تیں' تو انسان اللہ کی نعتوں کے شکریہ سے عمدہ برآ نہیں ہو سکتا تھا۔



#### نماز اسلاف

روز محشر کہ جانگداز بود اولیں برسش نماز بود

حضرت علی کرم اللہ وجہ جب نماز پڑھنے کے لئے جاتے تو کانپے لگتے اور چرے مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ پس ان سے سبب دریافت کیا گیا تو امیر المومنین بڑتھ نے فرمایا کہ یہ وقت الی امانٹ کے ادا کرنے کا ہے کہ آسانوں اور پہاڑوں پر اللہ تعالی نے وہ امانت پیش کی تھی اور اس کے اٹھا لینے کے واسطے کما تھا۔ پس سب نے خوف کے مارے اس کے اٹھانے سے انکار کیا۔ اور ہم نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اور مروی ہے کہ حضرت علی بن حسین بڑا تھ جس وقت وضو کرتے تھے تو رنگ ذرو پڑجا تا تھا۔ پس ان سے ان کے گھر والوں نے کما کہ یہ وضو کرتے وقت تہماری کیا حالت ہو جاتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اب میں کس کے رو برو کھڑے مالت ہو جاتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اب میں کس کے رو برو کھڑے ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں۔

مروی ہے کہ حضرت حاتم اصم رطانی سے ان کی نماز کے بارے میں دریافت کیا گیا' تو انہوں نے کہا کہ جب وقت نماز آتا ہے تو اچھی طرح تر پتروضو کرتا ہوں اور میں جس مکان میں نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں' تھوڑی دیر وہاں بیٹھ جاتا ہوں تاکہ اعضاء میرے قرار پکڑ جائیں۔ پھر اٹھتا ہوں میں نماز کے واسطے اور کعبہ کو وونوں میں نماز کے واسطے اور کعبہ کو وونوں میں فروں کے بنیجے اور جنت کو

ابی داہنی طرف اور دوزخ کو بائیں طرف اور ملک الموت کو اپنے پیچھے سجھتا ہوں اور اپی نماز کو آخری نماز تصور کرتا ہوں کہ شاید اس کے بعد زندگی رہے یا نہ رہے۔ پھر خوف اور رجاء کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اس طرح سب افعال نماز بیان کرکے فرمایا کہ مع اخلاص کے ان کو ادا کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ جھ کو معلوم نہیں کہ نماز میری قبول ہوئی یا نہ ہوئی۔ اور حضرت ابن عباس بھٹ نے فرمایا کہ دو رکعتیں کہ متوسط اور مفکر میں بمتر ہیں کہ تمام رات قیام 'دل کی غفلت سے ہو۔ پس مومن نماز کے وقت عظمت اللی دل میں خوف اور امیدواری رحمت اپنی لحاظ میں رکھے۔ اور یہ بات تب عاصل ہوتی ہے جب نماز کے اندر خطروں اور وسوسوں کو دل سے دور بات تیا جب نماز کے اندر خطروں اور وسوسوں کو دل سے دور بات تیا گھڑے۔ (تفییرعزیزی)



# نماز کی پیجان

پچان کہ نماز ایک عبادت ہے کہ اول سے آخر تک خدا کا راستہ اس میں پاتے ہیں اور ای میں ان کے مقامات کھلتے ہیں۔ جیسا کہ طمارت یعنی پاکی اور وضو کرنا مردوں کے لئے توبہ کی جگہ ہے۔ اور کسی پیرسے تعلق کرنا قبلہ کے پانے کی جگہ اور بیشہ کاذکر قرات کی جگہ اور تواضع رکوع کی جگہ اور نفس کی معرفت سجدہ کرنے کی جگہ اور انس یعنی محبت کامقام تشہد کی جگہ اور دنیا سے تنما ہونا جائے سلام کے مقامات سے باہر آنے کے ہے۔ فی صلو تِھِمْ دَائِمُوْنَ نماز دائم تب ہوگی کہ پہلے ایسی صورت حاصل ہو۔

### ب نمازی کے لئے مقام عبرت:

الله تعالی نے قرآن مجید میں تقریباً ساٹھ بار نماز کا تھم دیا ہے۔ نبی کریم الٹھائیلم نے فرمایا کہ آدمی اور اس کے شرک اور کفر کے در میان فرق نماز کو چھو ڑتا ہے۔ (مسلم) ا۔ حضرت عمر بڑھٹھ 'حضرت ابن مسعود بڑھٹھ اور حضرت ابن عباس بڑھٹھ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اور امام احمد بن حنبل ؒ کے نزدیک جان بوجھ کر نماز نہ پڑھنا کفرہے۔

۲۔ امام مالک رمایٹیے اور امام شافعی رمایٹیے کے نزدیک بے نمازی واجب القتل ہے۔

۳۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رہاؤئی کے نزدیک اسے قید کرکے سخت سزا دی جائے اور انٹامارا جائے کہ اس کے بدن سے خون بنے لگے 'یمال تک کہ توبہ کرے یا ای حالت میں مرجائے۔

۳۔ حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی رطانتہ کے نزدیک بے نمازی مرتدہ 'اگر مرجائے تو نمازی مرتدہ 'اگر مرجائے تو نماز جنازہ نہ پڑھی جائے نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے بلکہ کسی کھڈ میں بھینک دیا جائے۔

### ہے نمازی کی میدان حشرمیں رسوائی ، قرآن مجید کی روسے:

قیامت کے دن جب سخت گھڑی ہوگی اور شروع سے لے کر قیامت تک سارے انسان محشر میں جمع ہول گے، تو اللہ تعالیٰ کی خاص بخی ظاہر ہوگی اور سجدہ گاہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا، جو خوش نصیب اہل ایمان دنیا میں نماز بڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا کرتے تھے، وہ فوراً سجدہ میں چلے جائیں گے، لیکن جو لوگ تندرست ہونے کے باوجود نمازیں نمیں پڑھتے تھے، ان کی کمریں اس وقت شختی کی مانند ہو جائیں گی اور وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان پر سخت ذلت و خواری کا عذاب چھا جائے گا، ان کی نگاہیں شرمندگی اور ندامت سے نیچی ہوں گی اور وہ آ تھے اٹھا کر دیکھ جائے گا، ان کی نگاہیں شرمندگی اور ندامت سے نیچی ہوں گی اور وہ آ تھے اٹھا کر دیکھ جسکی نہ سکیں گے۔ دوزخ کے عذاب انہیں سرمحشر تمام لوگوں کے سامنے اٹھانا پڑے گا۔

روایت ہے کہ روزِ محشر میں نماز کے بارے میں بازیرس ہوگی'اگر نمازیں ٹھیک ہوئی' ہو کی ہوئی' تو اس کا سارہ عمل قبول ہوگا اور اگر اس میں کوئی بھی کی ہوئی' تو اس کے تمام اعمال رو کر دیئے جائیں گے۔ حضور ملٹی کیا کا ارشاد پاک ہے کہ فرض نمازیں ترازو کی طرح ہیں جس نے اس کو پورا کیا اس کو اجر لے گا۔

حضرت برید قاشی رہائیے کا ارشاد ہے کہ جنا ب رسول اللہ ملٹی کے نماز نمایت مناسب اور موزوں ترین تھی۔

فرمان نبوی مالی کے میری امت کے دو آدمی نماز کے لئے کھڑے ہوئے ہیں ان کا رکوع و سجود بظاہر ایک جیسا ہوتا ہے گران دونوں کی نمازوں میں زمین و آسان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک میں خشوع ہو گا اور دوسری اس کے بغیر۔

اور فرمان رسول الله طلق الله طلق الله عند بد نصيب شخص كون؟

حضور نبی کریم ملی کیا سنے ایک دفعہ صحابہ کرام بناتھ سے فرمایا: جانتے ہو

برنصیب کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول ملٹھ ہے بہتر جانے ہیں۔ آپ ملٹھ ہے فرمایا بد نصیب بے نمازی ہے کیونکہ بے نمازی کو اسلام اور آخرت ہے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ آپ ملٹھ ہے نے فرمایا بے نمازی کا حشر قیامت کے دن قارون 'فرعون 'ہامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔

## نماز میں سستی کرنے والوں کے لئے چودہ طرح کاعذاب

دنیا کے پانچ عذاب۔

- ا۔ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی۔
- ہ۔ صلحاکانور اس کے چرے سے مثادیا جاتا ہے۔
  - س کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے۔
    - س کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ س
- ۵۔ نیک لوگوں کی وعاوٰں میں اس کا حق نہیں رہتا۔

#### موت کے وقت تین عذاب:

- ا۔ ذلت سے مرتا ہے۔
  - ۲۔ بھوکا مرتاہے۔
- س\_ پاسا مرتا ہے۔ اگر سمندر کا تمام پانی بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔

#### قبرکے تین عذاب<u>:</u>

- ا۔ اس پر قبراتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ پہلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو حاتی ہیں۔
  - ۲۔ قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے۔
- س قبر میں ایک سانپ اس پر الیی شکل کا مسلط کر دیا جاتا ہے کہ جس کی آئی میں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے اسٹے کیے ایک دن بورا

#### Click

چل کراس کی انتما تک پہنچا جائے 'اور اس کی آواز بجلی کی گڑک کی طرح ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے بچھ پر مسلط کیا ہے کہ مجھے میرے رب نے بچھ پر مسلط کیا ہے کہ مخجے بخرکی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفاب نگلنے تک اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے مغرب کرنے کی وجہ سے عصر تک اور عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک اور عشاء کی نماز شائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک اور عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک اور عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک اور عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے بخر تک مارے جاؤں۔ جب وہ سانپ ایک دفعہ اس کو مارے گا وہ مرنے والا ستر ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا۔ اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔

# قبرے نکلنے کے بعد کے تین عذاب:

- ا۔ حساب شختی ہے لیا جائے گا۔
- ۲- حق تعالی شایهٔ کااس پر غصه ہو گا۔
  - س- جمنم میں ڈال دیا جائے گا۔

## نماز کا اہتمام کرنے والوں کے لئے پانچ اعزاز و اکرام:

- ا۔ اس سے رزق کی تنگی ہٹادی جاتی ہے۔
  - ۲- اس سے عذاب قبر مثادیا جاتا ہے۔
- سا۔ قیامت کے ون ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے اور وہ
   نہایت خوش و خرم ہر شخص کو دیکھتے پھریں گے۔
  - س بل صراط سے بحل کی طرح گزر جائیں گے۔
    - ۵۔ حساب اعمال سے محفوظ رہیں گے۔

### نمازیوں کا اعزاز و اکرام:

حضور نبی کریم ملٹھ کیا نے فرمایا نمازی کے ہاتھ کیاؤں اور منہ قیامت کے

روز آفاب کی طرح چیکتے ہوں گے اور بے نمازی اس دولت سے محروم رہیں گے۔
نیز آپ ساڑھ کیا نے فرمایا نمازیوں کا حشر قیامت کے روز نبیوں 'شہیدوں اور ولیوں کے
ساتھ ہوگا۔

نی کریم صاحب قرآن ماڑھ کے فرمایا تنا نماز سے باجماعت نماز پڑھنا ستاکیں مرتبے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رہ ہو ہے ایک روایت ہے کہ حضور ماڑھیا نے ایک مرتبہ نماز میں چند افراد کو غیر حاضر پاکر ارادہ فرمایا کہ ایک آدمی کو نماز پڑھانے کے لئے مقرر فرما کر ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو غیر حاضر ہیں۔ ان کے گھروں کو جلانے کا حکم دول۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان کے گھروں کو لکڑیوں کے گھروں کو جلانے کا حکم دول، دوسری روایت میں ہے کہ ان کے گھروں کو لکڑیوں کے گھوں کو ساتھ جلانے کا حکم دول 'اگر ان کو معلوم ہوتا کہ نماز میں شامل ہونے سے موٹی ہڑی کا گوشت یا جانور کے یائے ملیں گے تو ضرور آتے۔

رسول الله ملٹی کے ارشاد ہے۔ جس نے باجماعت نماز اوا کی اس نے اسپنے سینے کو عبادت سے بھرلیا۔

حضرت سعید بن مسیب منافقہ کا ارشاد ہے کہ ادھرمؤذن نے اذان دی میں سب سے پہلے مسجد میں آگیا ہیہ میرا معمول میں سال سے ہے۔

محمد بن واسع رمایته فرماتے ہیں مجھے دنیا میں تنین چیزیں پیند ہیں۔

- ایبا بھائی اگر میں ٹیڑھا چلوں تو وہ مجھے سیدھا کر دے۔
  - اس قدر رزق عطاکیا جائے جس کی بازیرس نہ ہو۔
- الی نمازجس کی غلطیاں معاف کردی جائیں اور اس کا تواب عطاکیا جائے۔
  حضرت ابوعبیدہ بن الجراح بناتھ نے ایک مرتبہ چند دنوں کی نمازوں میں
  امامت فرمائی 'جب نمازے فارغ ہوئے تو شیطان کے متعلق فرمایا کہ وہ مجھے
  بہکا رہا تھا 'مجھے دو سروں سے اپنی برتری کا احساس ہوا للذا اب بھی امامت
  نمیں کروں گا۔

حضرت حسن رہائٹھ نے فرمایا اس آدمی کے پیچھیے نماز نہ پڑھو جو علماء کی صحبت میں مجھی حاضر نہیں رہا۔

امام نخعی رطینی فرماتے ہیں کہ جو شخص بغیر علم کے امامت کرا تا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو سمندر کی پیائش کرے لیکن کمی بیشی کو نہ جانے۔

حضرت حاتم اصم رطیتہ کا فرمان ہے میری نماز باجماعت رہ گئی، تو صرف مجھ سے اس کی تعزیت حضرت ابو اسحاق بخاری رطیتہ نے کی اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا تو دس ہزار آدمی تعزیت کو آتے کیونکہ لوگ دین کے نقصان کو دنیا کے نقصان سے کمتر تصور کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس مِناتِّهُ کا قول ہے جس نے اذان سنی اور اس کا جواب نہ دیا تو اس نے بھلائی کا ارادہ نہیں کیا اس کو بھلائی نصیب نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ مناتثہ کا ارشاد ہے جو اذان سن کر اس کا جواب نہ دے تو اس کے کانوں کو سیسہ ہے بھردیا جائے گا۔

حضرت میمون رہائی مسجد میں گئے تو انہیں کما گیا کہ نماز ہو چکی ہے لوگ جا چکے ہیں' آپ نے سن کر انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور کہا نماز باجماعت مجھے عراق کی حکومت سے افضل ہے۔

حضور اکرم ملڑ کے اور اس کے جالیں دن باجماعت نماز اداکی اور اس کی تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی تو اللہ تعالی ایسے مخص کے لئے براءت لکھ دیتا ہے ایک نفاق اور دوسری جہنم ہے۔

فرمایا قیامت کو قبروں سے ایسے لوگ اٹھیں گے جن کے چرول پر تابانی ہو گی' فرشتے ان سے سوال کریں گے تمہارے کون سے اعمال ہیں وہ کمیں گے اذان سنتے ہی فوراً وضو کر لیا اور اگر کسی کام میں لگے ہوئے ہوتے تو اسے نماذ کے لئے چہوڑ ہیا۔ میں وہ لوگ تھے جن کے ستاروں کی طرح چرے ہوں گے۔ ایک گروہ کے چرے چاند کی طرح دیکتے ہوں گے ، وہ سوال پر جواب دیں گے کہ ہم وقت مقررہ سے پہلے وضو کرکے نماز کے لئے تیار ہو جاتے تھے۔ پھر تیسرا گروہ وہ ہو گا جن کے چرے مانند آسان کے ہوں گے ' ان سے سوال ہو گا تو کہیں گے وقت مقررہ سے قبل مہد میں پہنچ کر نماز کا انظار کرتے تھے۔

ایک روایت ہے۔ سلف الصالحین میں سے کسی کی اگر تکبیر اولی فوت ہو جاتی تو انہیں تین دن صدمہ رہتا جس کے لئے لوگ تعزیت کرتے۔ باللہ ہمیں نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

(آمين)





## درود شریف کی فضیلت

إِنَّ اللَّهُ وَمَلَئِكَتَةً يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ يَاآيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا صَلُّوا عَلَوْا عَلَوْا عَلَوْا عَلَوْا عَلَوْا عَلَوْا عَلَوْا عَلَوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

" بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود سجیجتے ہیں۔ اوپر نبی ملٹھ کیے ہیں۔ اوپر نبی ملٹھ کیے کے لیں اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔"(ترجمہ کنز الایمان)

حضرات محترم اس آیت کریمہ میں بے شار نکات موجود ہیں جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔

#### تکته ۱:

بہ ہے کہ اللہ پاک لفظ اِنَّ کو لایا اور اِنَّ زبان عرب میں اس کلام میں استعمال ہوتا ہے 'جس کلام کو شک اور شبہ سے پاک کرنا مقصود ہو' اس آیت میں بھی اِنَّ لا کریہ بتانا مقصود ہے۔ کہ اَللَّهُ خود اور اس کے ملائکہ جو نبی کریم ملتی کے بر درود بھیجتے ہیں' اس میں اِنَّ بتاتا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔

#### نکته ۲.:

اس آیت میں یُصَلُونَ مضارع کا صیغہ ہے جو زمانہ حال اور مستقبل دونوں پر دلالت کرتا ہے' مضارع کے صیغہ نے اول بات کی طرف اشارہ کیا ہے'کہ نی کریم ماٹی کی مختا نہیں ہوا' بلکہ کا درود بھیجنا کسی زمانہ پر بھی ختم نہیں ہوا' بلکہ

قیامت تک مجھنے رہیں گے۔

#### نکته س:

الله كريم اس آيت ميں لفظ صلوۃ اور سلام وونوں كو لايا ہے اور صلوۃ ك معنى لغت ميں مطلق وعا كے ہيں۔ اور سلام اس وعا كو كہتے ہيں كہ جس وعاميں واعى كى غرض خاص آسانى بليات سے مدعولہ ليعنى جس كے لئے وعا كرتا ہے ' محفوظ ركھنا ہوتى ہے اور يمال بھى خداوند كريم دونوں لفظوں كو لايا ہے اور بتا رہا ہے كہ رحمت خداوندى اور استغفار ملائكہ سے غرض فقط ' حضور ملتہ ليا كى رفعت مكان اور عظمت شان نہيں بلكہ علاوہ بريں دنياوى اور آسانى دونوں بلاؤں سے محفوظ ركھنا بھى مطلوب سے محفوظ ركھنا بھى مطلوب

### حدیث شریف میں مروی ہے:

کہ مختار کل نبی ملٹھ کیا ہے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ درود بھیجنے والے کے نام سے مجھ تک پہنچتا ہے۔"

### امام احمد رحالتلیہ سے عروی ہے:

کہ حضرت ابی کعب بڑا تھ میں نے حضور ملٹی تیا سے عرض کیا ارسول اللہ ملٹی ہے میں آپ بر بکفرت درود بھی جا ابول اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں او قات مقررہ نیں سے درود شریف کے واسطے کس قدر وقت مقرر کروں؟ ارشاد فرمایا جس قدر چاہے اگر زیادہ کرے گا تو تیرے لئے بہتر ہو گا۔ میں نے عرض کیا کہ آدھا وقت مقرر کروں فرمایا جس قدر تو چاہے تو جتنا بھی زیادہ کرے گاوہ تیرے لئے ہی بہتر ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا جَعَلْتُ لَکَ صَلاَتِیْ کُلَّ اَلٰا یعنی میں نے درود شریف کے ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا جَعَلْتُ لَکَ صَلاَتِیْ کُلَّ الله این میں نے درود شریف کے واسطے اپنا تمام وقت مقرر کر لیا اس پر حضور ملٹا ہے نے فرمایا۔ یُنلِکُ هُمُّکُ وَیُغْفُرُلُکَ ذَنُهُکَ یعنی اب تیری تمام مہمات دینی اور دیوی پوری ہوا کریں گی۔

# تفسير

ظَهَرَ الْفُسَادُ فِی الْبَرِ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ آیُدِی النَّاسِ ترجمہ: "خرابی خشکی اور تری میں ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں۔"

حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بڑاتھ نے فرمایا خشکی زبان ہے اور تری دل- پس اگر زبان بگڑی تو دنیا والے اس پر روئیں گے اور اگر دل بگڑا تو فرشتے اس کے حال پر افسوس کریں گے۔

تفسيرز

کفر اور گناہوں کی وجہ سے قط سالی' بیاری' وبائی امراض' سیلاب آگ لگنا' اور رزق میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اور بارش نہ ہونے سے دریائی جانور اندھے ہو جاتے ہیں۔ سیپ میں موتی نہیں بنتے غرض ہے کہ گناہوں سے خطکی اور دریائی مخلوق کو مصیبت آجاتی ہے۔ اور آج کل جنگوں میں خطکی اور سمندر سب جگہ ہی آفت ہوتی ہے۔ بسرطال آیت بالکل صحیح ہے۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی تکالیف انسان کے بعض گناہوں کی سزا ہے اصل سزا تو آخرت معلوم ہوا کہ دنیا کی تکالیف انسان کے بعض گناہوں کی سزا ہے اصل سزا تو آخرت میں طے گی۔ یا یہ مطلب ہے کہ اکثر گناہ رب معاف فرماتا ہے' بعض پر گرفت کرتا ہیں طے گی۔ یا یہ مطلب ہے کہ اکثر گناہ رب معاف فرماتا ہے' بعض پر گرفت کرتا

معلوم ہوا کہ انسانوں کی بدعملی سے تبھی جانوروں پر بھی مصیبت آجاتی

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

ہے۔ گندم کے ساتھ گفن بھی پس جاتی ہیں۔ جیسے بھی جانوروں کی وجہ سے ہم پر بارش ہو جاتی ہے۔ گنارت ہوتی ہے زکوۃ نہ دینے سے بارش رکتی ہے۔ کم تو لئے سے حاکم ظالم مقرر ہوتے ہیں۔ سود خوری سے زلالے آتے ہیں۔



## القرآن

إِنَّ اللَّهَ وَمَلْئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ يَاْتُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

ترجمہ: " بے شک اللہ عزوجل اور اس کے فرشتے درود سبیجتے ہیں۔ اس غیب بتانے والے نبی ملٹھ کیا ہر۔ اے ایمان والو ان ہر درود اور خوب سلام سبیجو۔"

### تفسيرمع مسائل:

سید عالم ما النظام رورود و سلام بھیجنا واجب ہے ہرایک مجلس میں آپ مالی النظام کا ذکر کرنے والے اور سنے والے پر بھی ایک مرتبہ ورود پڑھنا۔ بلکہ اس سے زیادہ پڑھنامستحب ہے ' بی قول معتمد ہے اور اس پر جمہور ہیں اور نماز کے قعدہ آخیرہ میں بعد تشمد' درود شریف پڑھنا سنت ہے اور آپ مالی ایم کے تابع کرکے آپ مالی ایم کی اللہ اس اور دو سرے مومنین پر بھی درود جمیجا جا سکتا ہے۔ یعنی درود شریف مستقل میں آپ مالی ہے۔ لیکن مستقل میں آپ مالی ہے۔ لیکن مستقل میں آپ مالی ہے۔ لیکن مستقل طور پر حضور مالی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مستقل طور پر حضور مالی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مستقل طور پر حضور مالی کیا کے سوا ان میں سے کسی پر بھی درود شریف بھیجنا مکروہ ہے۔

مسكله:

درود شریف میں آل و امحاب کا ذکر متوارث ہے اور بیہ بھی کما گیا ہے کہ

آل کے ذکر کے بغیر درود شریف مغبول نہیں درود شریف اللہ کی طرف سے حضور النظام کی تحریم ہے۔

علماء نے اَللَّهُمَّ مَسَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ یارب محر مصطفے ملاقظ ملی کے بیں کہ یارب محر مصطفے ملی کے عظمت عطا فرما' ونیا میں ان کا دین بلند اور ان کی دعوت غالب فرما اور ان کی شریعت کے اولین اور آخرین پر ان کی فضیلت کا اظهار فرما کر انبیاء مرسلین و ملائکہ اور تمام خلق پر ان کی شان بلند کر دے۔

#### مسكله:

درود شریف کی بہت برکتیں اور فغیلتیں ہیں۔ مدیث شریف میں ہے کہ سید عالم ساڑھ نے فرشتے اس کے سید عالم ساڑھ نے فرمایا کہ جب درود بھیجنے والا جھ پر درود بھیجنا ہے تو فرشتے اس کے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ جو بھے پر ایک بار درود بھیجنا ہے اللہ اس پر دس بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ترذی کی حدیث بشریف کے مطابق بخیل ہے وہ مخف جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ بھیج۔ کے مطابق بخیل ہے وہ مخفس جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ بھیج۔ یان اللّٰه وَمَلَّنِ کَتَهُ یُصَلَّونَ عَلَی النّبِیّ یَاآیُهَا الَّذِیْنَ الْمَنُوا صَلَّوا عَلَیْ اللّٰہ وَمَلَیْکَتَهُ یُصَلَّونَ عَلَی النّبِیّ یَاآیُهَا الَّذِیْنَ الْمَنُوا صَلَّوا

ترجمہ: " بے شک اللہ عزوجل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے! ان بر درود اور خوب غیب بتانے والے! ان بر درود اور خوب سلام بھیجو۔"

اس سے چند مسائل معلوم ہوئے 'اول بید کہ درود شریف تمام احکام سے
انفل ہے 'کیونکہ اللہ نے کسی علم میں اپنے فرشتوں کا اور اپنا ذکر نہیں فرمایا کہ ہم
بھی یہ کرتے ہیں تم بھی کی کرو (سوا درود شریف کے) دوم بید کہ فرشتے بغیر شخصیص
کے ہمیشہ حضور ملائل پر درود سمیجے ہیں سوم بید کہ حضور ملائلی پر رحمت اللی کا نزول
ہماری دعا پر موقوف نہیں 'جب بچھ نہ تھا تب بھی رب تعالی 'حضور ملائلی پر رحمتیں

بھیج رہا تھا۔ ہورا ورود شریف پڑھنا رب سے بھیک مانگنے کے لئے ہے وہی رب ہے جس نے بچھ کو ہمہ تن کرم بنایا۔ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا۔ حضور سائی پیلم حیات مانگنے کو تیرا آستان بتایا۔ حضور سائی پیلم حیات مانگی ہیں اور سب کا درود و سلام سنتے ہیں۔ بلکہ جواب دیتے ہیں جو جواب نہ دے سکے اسے سلام کرنا منع ہے۔ جسے نمازی یا سونے والا وغیرہ۔

پیجم بید که تمام مسلمانوں کو بیشہ ہر حال میں درود شریف پڑھنا چاہئے کیونکہ رب تعالی اور فرشتے بیشہ بی درود سجیج ہیں۔ احادیث میں ہے کہ درود مکمل کرنے کے لئے آل پاک کاذکر بھی چاہئے للذا اس آیت میں حضور ساڑھی پر درود سے مراد خود حضور ساڑھی اور آل پاک پر درود ہے۔ (صواعق) ہمارا یہ ایمان ہے کہ نی کریم ملڑھی پاڈن اللّٰہِ ہمارا درود سنتے ہیں۔

حضور ملتيكم جمارا درود شريف سنته بين:

الماعلى قارى شرح شفاء امام قاضى عياض بين اس مسئله كى وليل بين لكصة بين كه جب كسى ننما مكان بين جاؤ جمال كوئى نه بهو تو يول كهو: "اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَوَكَاتُه" فرمات بين: لِأَنَّ رُوْحَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وسَلَّمَ حَاضِرَةً فِي بَيُوْتِ اَهْلِ الْإِسْلاَمِ ترجمه: حضور اقد من النَّهِ عَلَيْهِ وَالِهِ وسَلَّمَ حَاضِرَةً فِي بَيُوْتِ اَهْلِ الْإِسْلاَمِ ترجمه: حضور اقد من النَّهِ عَلَيْهِ وَالِهِ وسَلَّمَ حَاضِرَةً فِي بَيُوْتِ اَهْلِ الْإِسْلاَمِ ترجمه: حضور اقد من النَّهُ الله عَلَيْهِ وَاللهِ وسَلَّمَ مسلمانوں كے گھول بين حاضر الله عليه الله مسلمانوں كے گھول بين حاضر ہے۔

مَوَرُتُ بِقَبْرِ مُوْسٰی فَاِذَا هُوَ فِیْهِ قَائِمٌ ثُصَلِّیْ معراج کی رات؛ میں مولیٰ مَلِائلا کی قبر پر سے گذرا' توکیا دیکھتا ہوں وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ (انباء الاذکیاء نکسیوطی) بخاری میں ابو ہر ریرہ رہائٹھ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملٹھ کیے اللہ تعالی فرماتا ہے۔

جیسے دور دراز سے سننا۔ دیکھنا یا سننا یا پہنچاننا وغیرہ۔ تو جب بالجملہ علائق دیوی سے پاک ہو کر بالکل اِلَی اللَّهِ وَفِی اللَّه وَبِاللَّهِ ہو جائے۔ کیونکہ صفات حقیقہ سے متصف ہوگا۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْبِيَاءُ أَخْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْبِيَاءُ أَخْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ فَإِنَّهُمْ خُضُورٌ يُصَلُّونَ

پیغمبر ملیمم زنده بین اپنی قبرول مین نماز پرسطتے بیں۔ (انباء الاذکیاء للیوطی)

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ عِنْدَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ عِنْدَ قَبْرِيْ سَمِغْتُهُ فَمَنْ صَلَّى غَائِبًا بُلِّغْتُهُ

جو فخص میری قبر کے پاس آگر درود پڑھے تو میں خود سنتا ہوں اور جو دور سنتا ہوں اور جو دور سنتا ہوں اور جو دور سے پڑھے وہ مجھ کو پہنچایا جاتا ہے۔ (انباء الاذکیاء للسوطی)

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَكًا اَعُطَاهُ اَسْمَاعَ الْحَلائِقِ قَائِمٌ عَلَى قَبْرِى فَمَا مِنْ اَحَدٍ يُصَلِّى عَلَى إلاَّ بَلَّعَنِيْهَا.

الله کا ایک فرشتہ ہے جے تمام جمال کی باتیں سائی دینے کا رتبہ عطاکیا ہے وہ میری قبر پر کھڑا رہتا ہے۔ جمال کمیں سے بھی کوئی مجھ پر درود کھیا ہے وہ مجھے پہنچاتا ہے۔ (انبیاء اللذکیاء للیوطی) حضرت علی بن حسین بی تنظ فرماتے ہیں۔ عضرت علی بن حسین بی تنظ فرماتے ہیں۔ یام صفافے یام خیلے ارْحَمْ عَلٰی عِصْیَانِنَا

حضرت عائشہ صدیقہ رہی ہی ارشاد فرماتی ہیں کہ میں اپنے حجرہ میں جہاں رسول خدا ملتی ہے اور ابو بکر صدیق رہا ہے میں ہیں کھلے کپڑوں جایا کرتی اور دل میں کہتی کہ آخدا ملتی ہے اور ابو بکر صدیق رہا ہیں اور ابو بکر رہا ہے میرے باب ہیں گرجب عمر رہا ہی اور ابو بکر رہا ہے میرے باب ہیں گرجب عمر رہا ہی اور ابو بکر رہا ہے میں اور ابو بکر رہا ہے میں ہیں گرجب عمر رہا ہی ساتھ دفن ہوئے تو بھر میں پر دہ میں آتی۔

تو زندہ ہے واللہ ۔ تو زندہ ہے واللہ ۔ میرے چہم عالم سے چھپ جانے والے ۔
یہاں اختصار سے چند احادیث مبار کہ کا ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ پڑھنے والے مستفیض ہو
سکیں ورنہ بے شار آیاتِ مبار کہ اور احادیث مبار کہ جس میں پیارے مصطفے ملٹی لیا کے
دیات واضح ہے ۔

روایت یول ہے کہ ایک دن جرائیل ملائل حضور ملڑ کیلے کی پاس آئے اور عرض کیا کہ میں نے آسمان پر ایک ایسا فرشتہ دیکھا ہے جو تخت نشین تھا اور ستر ہزار فرشتہ اس کی خدمت میں حاضر تھے اس کی ہر سانس سے اللہ تعالی فرشتہ پیدا کر تا تھا اور اب اس فرشتے کو کوہ قاف پر شکتہ روتے ہوئے دیکھا اس نے مجھے سفارش کے لئے کہا میں نے پوچھا تجھ سے کیا خطا سرز دہوئی اس نے کہا میں شب معراج تخت پر بیٹھا رہا اور تعظیم کے لئے کھڑا نہ ہوا۔ للذا یہ میراحشر ہوا۔ جبرائیل امین ملائل نے رو رو کر اللہ کے حضور التجا کی۔ اللہ نے مجھے فرمایا کہ اس معتوب کو کہو کہ میرے نبی مجمد ملتی ہے پر درود بھیج۔ چنانچہ اس معتوب فرشتہ نے آپ ملٹی ہے اس معتوب کو کہو کہ میرے نبی مجمد ملتی ہے کہ درود بھیج۔ چنانچہ اس معتوب فرشتہ نے آپ ملٹی ہے اپر درود بھیجا اللہ نے اس کی لغزش کو معاف

كركے نئے پر عطاكر ديئے۔

# فضيلت نام محمد مالخطيا

ملوہ مسعودی میں ور متور کے حوالے سے اکھا گیا ہے کہ حفرت ابو تھی بڑا تھ نے روایت کی ہے کہ ایک اسرائیلی دو سوسال تک برائیوں میں پھنسا رہا وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ وہ توبہ کئے بغیر مر آبیا لوگوں نے اس کا لاشہ اٹھا کر ایک گندگی ک و معربر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ طابئی کو اللہ تعالی نے پیغام بھیجا کہ آپ جائیں اس مفعم کو اٹھوا کر نماز جنازہ اوا کریں اور اسے دفتائیں ، حضرت موسیٰ طابئی نہم لوگ اس کی برائیوں کی شاوت دیتے ہیں اور اس کی دو سو سالہ ذیمگی اس کے فیق و فجور کی گوائی دیتی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا بے شک اس کی دو سو سالہ زندگی گناہوں سے لبرین ہے ، مگروہ میر اجم مقااسے ایک عادت تھی کہ وہ جب توریت کا مطالعہ کرتا تو نام مجمد سائے ہم آتا تو اسے پوم لیتا پھراس اسم مبارک کو وہ جب توریت کا مطالعہ کرتا تو نام مجمد سائے ہم آتا تو اسے پوم لیتا پھراس اسم مبارک کو آتا تو اسے پوم لیتا پھراس اسم مبارک کو آتا تو اسے پوم لیتا پھراس اسم مبارک کو آتا تو اسے بخش دیا ہے۔

نعت رسول الله دی دا ایمه جان بیجه سارا دو سو سالال دی ممرایی رب نے دھوتی یارا مرزی عمر ملوائی دی بھی اندر نافرانی برکت نال حبیب تیرے دی رہے نہ سرگردانی برکت نال حبیب تیرے دی رہے نہ سرگردانی

ہم حبیب تیرے بن میرا ہور وسلم ناہیں اس مبیب تیرے دا پہل محندک اکھیاں تائیں۔
تفیر روح البیان میں حضرت عمر فاروق بالٹو کی ایک روایت بیان کی گئی ہے۔ امام سخاوی رطافیہ نے اپنی کتاب مقاصد حسنہ میں اس کی سند لکھی ہے۔ حضور البیان ہو محض میرا نام سن کر انگو نے آ کھوں کو لگائے گا' اس کا مقام جنت الفردوس ہو گا۔ یہ ایک منتد حدیث ہے جو حضور البیلیل کے فضائل میں بیان کی گئی الفردوس ہو گا۔ یہ ایک منتد حدیث ہے جو حضور البیلیل کے فضائل میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت مجدد مائد حاضرہ امام اہل سنت مولانا احمد رضا خال صاحب بریلوی رطافیہ کا رسالہ حقمیل الابھامین اس مسئلہ پر بڑا قیمتی مواد دیتا ہے۔ (شفاء القلوب، حضرت مولانا مرادی محمد نی بخش)



# حليه شريف أتخضور عليسك

قد مبارک درمیانه لینی نه بهت دراز نه بهت مختر جم مبارک کارنگ سفیدی مائل سرخی جیسے گلاب کا پھول' نہ خالص چٹا نہ گندی' بال باریک تیز سیاہ جیے کہ وَالْکیْل اِذَا سَبِحی کچھ گھونگر والے خدار 'نہ بالکل سیدھے نہ بالکل کچھے دار۔ مبارک گیسو اکثر تابگوش اور تبھی تا بدوش لینی کان کی لو تک اور تبھی کندھوں تک سرمبارک برا بهت خوبصورت و وی پیتانی باریک اور لمی بھویں (پروٹے) ان بھوؤں کے درمیان باریک سی رگ جو تبھی جبکتی تھی، آئکھیں بری بری میک لمبی، آنكھ كى سفيدى بهت تيز اور پتليال خوب سياه جن كا سرمه مَاذَاغَ الْبَصَوُ وَمَا طَغْي یعنی رب کو دیکھ کر نہ جعبیں 'باریک اور کمی ناک شریف زخسار مبارک کا رنگ چمک دارنہ بہت ابھرے ہوئے اور نہ دیے ہوئے بلکہ درمیانی کوڑا منہ کیلے پلے ہونٹ جیسے گلاب کی پی ۔ چمک دار سفید اور چھوٹے چھوٹے دانت جیسے سیح موتیوں کی لڑیاں اور ان کے درمیان میں معمولی سی کھڑکیاں معمنی داڑھی جس کا رنگ سیاہ ورمیانی رایش نبی مبارک جاندی کی طرح صاف اور سفید گردن شریف دو کندهون کے درمیان مهر نبوت محرون کے پیچھے دونوں شانوں کے درمیان مهر نبوت تھی۔ بیہ کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔ مجھ ابھرا ہوا گوشت تھا۔ جس پر بال تھے۔ اور پڑھنے میں آتا ہے۔ مُحَمَّد ملی کی ای مرنبوت کو دیکھ کر حضرت سلمان فارس وغیرہ ایمان لائے خوب چوڑا سینہ رحمت کا مخبینہ۔ کلے شریف سے ناف تک بالوں کی باریک می ار شکم مبارک سینے کے برابر نہ ابھرا ہوا نہ دبا ہوا اس کے ماسوا بھرے ہوئے بازو جن پر کچھ بال کسی قدر کمی کلائیاں چوٹری اور بھری ہوئی ہقیلیال کندھوں اور کلائیوں پر بال مبارک انگلیاں تپلی اور کمی پنڈلیاں بھری ہو کمیں جن بردونگٹیھے۔ ایڈیاں تپلی اور قدم بھرے ہوئے کہ زمین پر پورے جم جا کیں۔

حفرت جابر برنائقہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ چاندنی رات میں حضور سلن اللہ اللہ میں حضور سلن اللہ اللہ میں معلوم ہوتے ہیں کہ معلوم ہوتے ہیں۔ معلوم ہوتے ہیں۔ معلوم ہوتے ہیں۔ معلوم ہوتے ہیں۔

چرہ انور بارعب تھا جو اچانک دیکھ لیتا اس کے دل میں رعب اور ہیبت طاری ہو جاتا وہ اخلاق کریمانہ کی وجہ سے طاری ہو جاتی اور جس کو صحبت میں رہنا نصیب ہو جاتا وہ اخلاق کریمانہ کی وجہ سے حضور الٹھ کے ایسا مانوس ہو جاتا کہ اور جگہ اس کا دل نہ لگتا۔ آپ ملٹھ کے کی نگاہ نیجی رہتی تھی۔

اک ماہ بدن' محورا سا بدن' نیجی نظریں کل کی خبریں وہ سنا کہ سخن' دکھلا کے بچبن مرا پھونک گئے سب تن من دھن

چرہ انور پر فکر کے آثار نمایاں رہتے تھے جیسے کچھ سوچ رہے ہیں۔ جب کسی طرف نظر فرماتے تو بوری طرح ادھر منہ بھیر کر آپ ملٹی کیا نے بھی قتصہ نہ فرماتے تو دانتوں سے نور کی شعاعیں نکلتیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اس نور میں گم شدہ سوئی تلاش کی جاسکتی تھی۔

سوزن میم شدہ ملتی ہے تنمیم سے ترے شام کو مبح بناتا ہے اجالا تیرا شام کو مبح بناتا ہے اجالا تیرا پیدنہ شریف میں گلاب کی تیز خوشبو۔ جب کسی گلی سے گزرتے تو مکانوں میں بید میں میں بید م

والے لوگ پیچان جاتے اور مدینہ کے لوگ اس پیبنہ کو خوشبو کے طور پر استعال

کرتے تھے۔ (مکلوہ) چلنے کی حالت میں زمین لیٹنی تھی کہ حضور مالی کیا آہستہ چلتے گر ساتھیوں کے ہمراہ تیز چلنا پڑتا بھی خضاب نہ لگایا کیونکہ سر شریف میں تقریباً چودہ بال اور داڑھی شریف میں چھ بال سفید ہوئے تھے یعنی کل ہیں بال سفید تھے۔

قار کین کرام رات کو سوتے وقت اس ملیہ شریف کا مطالعہ کریں اور پاک بستر پر پاک کپڑے پین کر باوضو قبلہ رو سویا کریں۔ اگر ممکن ہو تو سوتے وقت عطر محل کالیں۔ اور بھیشہ اس امید پر سوئیں کہ حضور انور ماٹھ کیا کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ جس نے خواب میں حضور ماٹھ کیا کی زیارت کی اس نے حضور ماٹھ کیا ہی کو دیکھا جائے۔ جس نے خواب میں حضور ماٹھ کیا کی زیارت کی اس نے حضور ماٹھ کیا ہی کو دیکھا وہ نفسانی 'شیطانی یا خیالی نہیں ہوتا بلکہ واقعی ہوتا ہے۔ چرو انوز کو نورانی دیکھنا اپنی قوت ایمانی کی دلیل ہے۔ اس کے خلاف دیکھنا اپنی کمزوری ایمان کی علامت ہے۔



## حديث رسول مقبول ملتاليم

فآوی شای کے مولف علامہ سید ابن عابدین رطیع کے ثبت میں اس کی باضابطہ سند موجود ہے۔

اس کے پڑھے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تازہ وضو کرکے دو رکعت نماز نقل پڑھے۔ پہلی رکعت میں الجمد شریف کے بعد سورہ قُلُ بَاآیُھا الْکُفِرُونَ اور دوسری رکعت میں بعد الجمد سورہ اظلامی پڑھے۔ فارغ ہونے پر قبلہ رو الی جگہ بیٹے جمال سو جانا ہو۔اور صدق دل سے توبہ کرتے ہوئے ایک ہزار بار اَسْتَغْفِرُ اللّٰہ الْعَظِیْمَ پڑھے۔ اس کے بعد دو زانو مؤدبانہ بیٹھ کریہ تصور باندھ لے کہ رسول کریم سائے ہے حضور حاضر ہوں اور عرض کر رہا ہوں سوبار۔ دوسوبار۔ تین سو بار۔ فرضیکہ پڑھتا جائے۔ جسب نیند کا غلبہ ہو تو ای جگہ دائیں کروٹ پر قبلہ کی طرف منہ کرکے سوجائے جب بچپلی رات جاگے تو بھرائی جگہ مؤدبانہ بیٹھ کر مسے کی طرف منہ کرکے سوجائے جب بچپلی رات جاگے تو بھرائی جگہ مؤدبانہ بیٹھ کر مسے کی انسور مفرف منہ کرکے سوجائے جب بیٹھ کر مسے کی انسور مفرف منہ کرکے سوجائے جب بھی اس جاگے تو بھرائی جگہ مؤدبانہ بیٹھ کر مسے کی انسور مفرف منہ کرکے سوجائے دب بیٹھ کر مسے کی انسور مفرف منہ کرکے سوجائے دب بیٹھ کر مسے کی انسور مفرف منہ کرکے سوجائے دب بیٹھ کر مسے کی انسور مفرف منہ کرکے سوجائے دب بیٹھ کر مسے کی مفرف منہ کرکے سوجائے دب بیٹھ کر مسے کے درود پڑھتے وقت اپنی حاجت یا مشکلات کا تصور مفرف منہ کرکے درود شریف پڑھتا رہے۔ درود پڑھتے وقت اپنی حاجت یا مشکلات کا تصور مفرف کی درود شریف پڑھتا رہے۔ درود پڑھتے وقت اپنی حاجت یا مشکلات کا تصور مفرف کو درود شریف پڑھتا رہے۔ درود پڑھتے وقت اپنی حاجت یا مشکلات کا تصور

رکھے۔ انشاء اللہ تعالی ایک رات یا تنین راتوں میں مراد ہر آئے گی۔ آخری رات جمعہ کی ہو تو بہترہے۔

درود شریف پیہ ہے۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدُ ضَاقَتُ حِيْلَتِى اَدْرِكْنِى يَارَسُولَ اللَّهِ.

ترجمہ: " یااللہ! ہمارے سردار حضرت محمد ملٹھیے ہر درود و سلام اور برکتیں بھیج یارسول اللہ ملٹھیے دسٹیری سیجئے۔ میرا حیلہ اور کوشش تک آچکے ہیں۔"



## یے مثل وظیفیہ

### شيخ المحدثين شاه عبدالحق محدث وبلويً:

آپ اخبار الاخیار کے اختام پر دربارِ النی میں دعا کرتے ہیں۔ یااللہ میرے
پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو تیری بارگاہ بے کس پناہ کے لاکن ہو۔ میرے
سارے اعمال کو تاہیوں اور فساد نیت میں ملوث ہیں' سوا ایک عمل کے وہ عمل کونسا
ہے؟ وہ ہے تیرے حبیب ماڑھیا کی بارگاہ میں نمایت اعساری' عاجزی' اور مختاجی کے
ساتھ درود و سلام کا تحفہ حاضر کرنا۔ اے میرے رب کریم وہ کون سامقام ہے جمال
اس درود و سلام کی مجلس کی نسبت زیادہ خیر و برکت اور رحمت کا نزول ہو گا اے
میرے پروردگار مجھے سچا یقین ہے کہ یہ درود و سلام والا عمل تیرے دربار عالی میں
قبول ہو گا۔ اس عمل کے رد ہو جانے کا خوف نہیں۔ (اخبار الاخیار ص ۳۲)

### حضرت توکل شاه رمایتید کاار شاد گرامی:

فرمایا کہ بندہ جب عبادت اور باد خدا میں مشغول ہو تاہے تو اس پر فتنے اور آزمائشیں بکٹرت وارد ہوتی ہیں۔ اور درود شریف کا خاصہ سے کہ اس کا درد کرنے والے برکوئی فتنہ اور مصیبت نہیں آتی اور حفاظت اللی شامل حال ہوتی ہے۔

دَ رُودِ ش*ريف*:

ارشاد:

، هار فرمایا تمام عبادات رو هو سکتی بین <sup>،</sup> نگر در در به نف سمجی رو نهیس هو

سکتا۔ پھر فرمایا کہ اکثر بندہ جس وفت اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو اس پر ابتداء میں فتنے وارد ہوتے ہیں۔ درود شریف کا فائدہ سے کہ اس کے ورد کرنے والے پر کوئی فتنہ نہیں آتا۔ اور حفاظت اللی شامل حال ہو جاتی ہے۔

#### ارشاد:

ایک روز فرمایا ہم نے دیکھا ہے کہ جب آسان سے بلیات زمین پر آتی ہیں' تو زمین کی بلیات رمایا ہم نے میکھا ہے کہ جب آسان سے بلیات رتی ہیں' تاکہ ایس نو زمین کی بلیات سے صالحین اور نیک لوگوں کے گمروریافت کرتی ہیں' تا دولا وہاں جائیں گر جب درود شریف پڑھنے والے کے مکان پر آتی ہیں' تو درود شریف کے خادم ملائکہ ان کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے' بلکہ ان کو پڑوس سے بھی دور پھینک دیتے ہیں۔

ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو مرشد کائل نہ ملے یا کسی پر اس کا عقیدہ نہ ٹھر تا ہو تو درود شریف محبت کے ساتھ پڑھے۔ اس کے پڑھنے سے اس کو پرورش روح رسول اللہ ملڑھ لیے ہو جائے گی۔ اور جس بزرگ سے اس کو فیض ملنا ہو گا اس کی طرف خود بخود اس کی طبعیت متوجہ ہو جائے گی۔ اگر کسی بزرگ سے فیض نہیں ملنا ہو گا۔ تو خاص روح پاک رسول اللہ ملڑھ لیے سبت حاصل ہو جائے گی۔ اور اس مستغرق ہو کر واصل باللہ ہو جائے گا۔

#### ارشاد:

ایک روز فرمانے گے کہ ورود شریف بردی ہی برکت والی چیزہ۔ اس میں بردی موج ہے۔ کی نے حضور ملٹھ کے سے پوچھا کونسا ورود افضل ہے حضور ملٹھ کے اس میں فرمایا تمام ورود عمدہ اور بمتر ہیں۔ مگر درود شریف صَلَّی اللَّهُ عَلٰی سَیِدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِ سَیِدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِ سَیِدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِ سَیِدِنَا مُحَمَّدٍ وَاللَّهُ عَلٰی سَیِدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِ سَیِدِنَا مُحَمَّدٍ وَاللَّهُ عَلٰی سَیْدِنَا مُحَمَّدٍ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

رِ ما تو دیکھا کہ ایک باغ ہے اور ایک نوری چبوترہ پر حضور رسول اکرم ملڑ ہے اور ایک نوری چبوترہ پر حضور رسول اکرم ملڑ ہے اور پھولوں کا افروز ہیں۔ میں جاکر نمایت ادب سے طابق آپ ملڑ ہے ہے لگا کر ملے اور پھولوں کا ہار میرے ملے میں ڈال دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اس درود شریف میں حضور ملڑ ہے کی بہت ہی خوشنودی ہے۔ اور ترقی کا حال ہم بیان نہیں کر سکتے کہ تمہاری عقل سے بہت ہی خوشنودی ہے۔ اور ترقی کا حال ہم بیان نہیں کر سکتے کہ تمہاری عقل سے آگے ہے۔

ذکر خیر میں ۱۵۳ (حضرت خواجہ تو کل شاہ صاحب انبالوی)



# نگاه اقبال میں درود خضری کی فضیلت

صاحبزادہ فیض الحن رطیع خطیب پاکستان کو جب پہلی بار عارضہ قلب لاحق ہوا' تو آپ ماہر امراض قلب جناب ڈاکٹر رؤف یوسف (لاہور) کے پاس ای سی جی کروانے کے لئے تشریف لے گئے۔

دوران گفتگو ڈاکٹر رؤف صاحب نے بتایا کہ علامہ مجمد اقبال کے ساتھ میرے بہت گرے تعلقات تھے۔ ایک دن میں نے علامہ مجمد اقبال صاحب ہے بوچھا کہ کچھ دنوں سے میں آپ کے مزاج میں نمایاں تبدیلی محسوس کر رہا ہوں آپ کے اشعار وافکار عشق رسول ساڑھیا اور تصوف کے ڈھانچ میں ڈھلتے جا رہے ہیں' اس کی دجہ کیا ہے۔ تو علامہ نے فرمایا کہ بعض بزرگوں کی زیارت اور صحبت نے میرے دل میں ایک روحانی انقلاب برپا کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک بزرگ قطب الاقطاب معنی ایک روحانی انقلاب برپا کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک بزرگ قطب الاقطاب حضرت خواجہ مجمد امین شاہ صاحب روائی ہی روائی میں۔ جب میں آلو ممار شریف بزرگ حضرت میاں شیر مجمد صاحب شرقپوری روائی ہیں۔ جب میں آلو ممار شریف ماضر ہوا' تو حضرت خواجہ نے مجمعے اپنے ساتھ بھالیا۔ اور نگاہ مسرت سے میری طرف دیکھا۔ پھر سراور پشت پر ہاتھ بچھیرا اور زبان سے فرمایا کہ تم بزے خوش نصیب طرف دیکھا۔ پھر سراور پشت پر ہاتھ بچھیرا اور زبان سے فرمایا کہ تم بزے خوش نصیب ہو اللہ تبارک و تعالی تم سے ملت اسلامیہ کی خدمات کا کام لیں گے۔ میں تہیں وصیت کرتا ہوں کہ کشرت سے درود خفری پڑھا کرو علامہ اقبال نے کما کہ مجمعے وصیت کرتا ہوں کہ کشرت سے درود خفری پڑھا کرو علامہ اقبال نے کما کہ مجمعے اجانیک یوں محسوس ہوا جے میرے جسم سے بوجھ اترتا جا رہا ہے سینے میں ایک بیجانی اور کویں ہوا کہ بھول کے دورے میرے جسم سے بوجھ اترتا جا رہا ہے سینے میں ایک بیجانی

ی کیفیت پیدا ہونے گلی اور اس کے بعد میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ علامہ اقبال رطانیتر نے فرمایا۔

نہ پوچھ ان فرقوں پوشوں کی ارادت ہو تو دکھ ان کو یہ بیفا کئے بیٹھے ہیں۔
ابی آستینوں میں۔ (مقالات خطیب اسلام۔ ابو الکلام صاحبزادہ فیض الحن ص سے سے

ڈاکٹر عبدالمجید ملک نے علامہ محمد اقبال رہائید سے پوچھا کہ آپ حکیم الامت

کیسے بن گئے؟ تو علامہ اقبال نے بلا توقف فرمایا یہ تو کوئی مشکل نہیں آپ چاہیں تو

آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ ملک صاحب نے استعجاب سے پوچھا وہ کیسے تو

علامہ اقبال نے فرمایا میں نے گن کرایک کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا اگر آپ بھی

اس نے پر عمل کریں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔

درود شریف کے پڑھنے کا طریقتہ ہیہ ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمہ و آلہ

إسكم

وضو کرکے خوشبو لگائیں۔ اور قبلہ رو دو زانو بیٹیس اور نبی کریم ساٹی آیا کی زیارت بیداری یا خواب میں نصیب ہو چکی ہو تو آپ کی صورت پاک کو حاضر کریں کہ حضور ساٹھ کے سامنے موجود ہیں اور میں صلوۃ و سلام عرض کر رہا ہوں نمایت تعظیم اور شان کے ساتھ حضور ساٹھ کے پیش نظر حیاء سے آئے تھیں جھی رہیں اور یہ یقین رہے کہ نبی کریم ساٹھ کے معلم ہیں اور صلوۃ و سلام سن رہے ہیں۔ کیونکہ حضور ساٹھ کے اللہ تعالی کی صفات کے مظہر ہیں اور اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے۔ انکا حضور ساٹھ کے اللہ تعالی کی صفات سے بھی ہے۔ انکا جہ نیش من ذکر کرنے والوں کے جہانے کے مظہر ہیں اس کا ہم نشین ہوں جو مجھے یاد کرے۔) للذا حضور ساٹھ کے اس صفت کا مظہر بنایا گیا۔ للذا آپ ساٹھ کے بھی اپنے ذکر کرنے والوں کے ساٹھ کے اس صفت کا مظہر بنایا گیا۔ للذا آپ ساٹھ کے بھی اپنے ذکر کرنے والوں کے ہم نشین ہیں۔

ای دن سے میرا معمول ہے کہ روزانہ پانچ ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں الحمد اللہ ای فیضان کا اثر ہے کہ میرے سینے میں عشق رسول اللہ ملڑ کیا کا سمندر موجزن ہے اور میں الحمد لللہ یقین کی حدیک اس امر کا قائل ہوں کہ واقعی اہل اللہ کی نظر کیمیا پر اثر ہوتی ہے اور ان کی توجہات کا فیضان قلب و نظر میں انقلاب برپاکر ویتا ہے۔

### زيارت رسول اكرم طلخيام:

"جو شخص جمعه کی رات کو باوضو ہو کر پاکیزہ لباس پین کر بعد از نماز عشاء دو رکعت نماز پڑھ کر پچیس بار سورہ اخلاص پڑھے گا اور پھراس کے بعد مندرجہ ذیل درود شریف ایک ہزار مرتبہ پڑھے تو اس شخص کو ایک ہفتہ کے اندر اندر حضور نبی کریم ملٹھ کے اندر اندر حضور نبی کریم ملٹھ کے اور میں زیارت ہوگی۔
صَلَّی اللَّهُ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِی الْاُحِیی (شفا القلوب ص ۲۷۱)



### درود شفا

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِ الْقُلُوْبِ وَدُوَ آئِهَا وَعَافِيَةِ الْآبُدَانِ وَشِفَآئِهَا وَنُوْدِ الْآبُصَادِ وَضِيَآئِهَا وَعَلَى الِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

ترجمہ: " یااللہ درود بھیج ہمارے سردار حضرت محمد ملٹھیے پر جو دلوں کے طبیب اور ان کی شفا ہیں اور ان کی شفا ہیں آئکھوں کا نور اور ان کی چمک ہیں۔ اور آپ کی آل اور اصحاب پر درود اور سلام بھیج۔"

### جسمانی و روحانی بیار بول سے شفاء:

امام سیوطی رہائیے نے لکھا ہے کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھا جائے تو جھے لاکھ بار درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِيْ عِلْمِ اللَّهِ صَلُوةً دَآئِمَةَ بِدَوَامِ مُلْكِ اللَّهِ.

ترجمہ: " یااللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد ملٹی کیا ہے اس تعداد کے مطابق جو اللہ کے علم میں ہے۔ ایسا درود جو اللہ تعالیٰ کے دائی ملک کے ساتھ دائی ہو۔" (صلاۃ غودیہ)

بیه درود شریف اعلی حضرت مولانا شاه احمه رضا خان صاحب بربلوی مناته کی

بیاض سے لیا گیا ہے۔ درود شریف بیہ ہے۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ مَّعْدَنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَالِهِ وَبَارِكَ وَسَلِّمْ.

ترجمہ: '' ہمارے سردار اور آقاکرم و سخا حضرت محمد ملٹھیے اور انکی ال پر درود' برکت اور سلام بھیج۔''

#### وروو جمعه:

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ الْأُمِّي وَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةً وَسَلَّمَ صَلاَةً وَسَلَّمَ صَلاَةً وَسَلاَمًا عَلَيْكَ يَازَسُولَ اللَّهِ ٥ وَسَلاَمًا عَلَيْكَ يَازَسُولَ اللَّهِ ٥ وَسَلاَمًا عَلَيْكَ يَازَسُولَ اللَّهِ ٥

بعد نماز جمعہ مدینہ طیبہ کی طرف منہ کرکے دست بستہ کھڑے ہو کر سوبار پڑھیں۔ جو پڑھیں۔ جو پڑھیں۔ جو پڑھیں۔ جو گہریا عصر کے بعد پڑھیں۔ جو گہریا اکیلا ہو تنہا پڑھے، یو نئی عور تیں اپنے گھروں میں پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے چالیس فاکدے ہیں، جو صحیح اور معتبرحدیثوں سے ثابت ہیں۔

- ا۔ اس کے پڑھنے والے پر اللہ تعالی تین ہزار رحمتیں اتارے گا۔
  - ۲- اس پر دو ہزار بار اپناسلام بھیجے گا۔
  - س۔ پانچ ہزار نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔
    - ہے۔ اس کے پانچ ہزار گناہ معاف فرمائے گا۔
    - ۵۔ اس کے پانچ ہزار در ہے بلند کرے گا۔
    - ٢- اس كے ماتھے پر لكھدے گاكه بيد منافق نہيں۔
  - کے ماتھے پر تحریر فرمائے گاکہ بیہ دوزخ سے آزاد ہے۔
    - ٨- الله ات قيامت ك دن شهيدول كے ساتھ ركھ گا۔
      - 9۔ اس کے مال میں ترقی دے گا۔
      - اس کی آل اور اولاد میں برکت دے گا۔

اا۔ وشمنوں پر غلبہ دے گا۔

۱۲۔ ولوں میں محبت پیدا کرے گا۔

۱۱۰۔ کسی دن خواب میں زیارتِ اقدس ملٹھ کیا ہے مشرف ہو گا۔

۱۳ ایمان برخاتمه مو گا۔

10۔ روز قیامت رسول اللہ ملٹھیے اس سے مصافحہ کریں گے۔

١٦۔ رسول الله ملتي يوم كى شفاعت اس كے لئے واجب ہو گى۔



## حديث شريف

إِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَاقُ اللَّى خَمْسَةِ قَارِي الْقُرْآنِ وَحَافِظِ اللِّسَانِ مُظْعِمْ الْجِيْعَان وَمُلْبِسِ الْعُرْيَانِ وَمِنَ صَلَّى عَلَى حَبِيْبُ الرَّحْمٰن الرَّحْمٰن

ترجمہ: " یعنی رسول کریم ملٹ ایلے فرمایا ہے کہ تحقیق جنت مشاق ہے پانچ قتم کے لوگوں کے لئے۔ ایک قرآن شریف تلاوت کرنے والا دوسرا اپنی زبان کو فضولیات سے روکنے والا۔ تیسرا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا 'چوتھا نگوں کو کپڑا بہنانے والا پانچواں خدا کے محبوب پر درود بھینے والا۔

#### " قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا۔"

جو شخص قرآن شریف پڑھے اور اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج بہنایا جائے گا جس کی چمک آفاب سے کمیں بڑھ کر ہو گ۔ قرآن پاک دیمھ کر پڑھنے میں دہرا تواب ملتا ہے۔ ادر بغیر دیکھ کر پڑھنے میں ایک تواب۔ چند چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے' قرآن پاک' کعبہ معظمہ۔ ماں باپ کا چرہ محبت سے اور عالم دین کی شکل دیکھنا عقیدت سے قرآن پاک کی تلاوت اور موت کی یاد دل کو گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتی ہے۔ جیسے کہ زنگ آلود لوہ کو صیقل۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر دائھ تلاوت کے دوران کسی سے کلام نہ فرماتے تھے اور پھر بسم اللہ اور آگر کلام کرنا پڑ جاتا تو کلام کے دوران میں قرآن شریف بند رکھتے اور پھر بسم اللہ اور آگر کلام کرنا پڑ جاتا تو کلام کے دوران میں قرآن شریف بند رکھتے اور پھر بسم اللہ کردھ کرشروع کرتے۔

سیدنا حضرت انس بڑاتھ قرآن کو ختم کرتے وقت اپنے اہل قرابت کو جمع فرماتے اور وعا کرتے حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس وقت رحمت اللی نازل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جو قرآن پاک پڑھ کر حق تعالی کی حمد کرے اور درود پڑھے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے 'تو رحمت اللی اس کو تلاش کرتی ہے۔

حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک خرف پڑھے اس کو دس نیکیاں ملتی ہیں۔ الّم آ ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف۔ لام- میم تین حروف ہیں فقط اتنا پڑھنے سے تمیں نیکیاں ملیں گ۔

فرمایا نبی کریم مانتائیلم نے میں تم میں وو چیزوں چھوڑے جارہا ہوں جب تک انہیں بکڑے رہو گے گمراہ نہ ہو گے۔ اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔

قرآن باک کی تلاوت اور اس کی برکات اس وقت نصیب ہوتی ہیں جب پڑھنے والے کا تعلق صاحب قرآن سے ہو۔

> مغز قرآل روح ايمان جان دين ست حب رحمت اللعالمين

#### زبان:

حضور ملٹھ کیے ارشاد فرمایا کہ جس نے تبن چیزوں زبان' دل اور شرم گاہ کی حفاظت کی میں اس کو جنت کی ضانت دیتا ہوں۔

سیدنا صدیق اکبر بڑاتھ نے فرمایا کہ جو آدمی بغیر توشہ (نیک عمل) کے قبر میں گیا اس کی مثال الیم ہے جیسے دریا کا سفر بغیر کشتی کے کیا جائے۔ یعنی جس طرح بغیر کشتی کے دریا میں ڈو بنے کا خدشہ لاحق رہتا ہے' اسی طرح بغیر عمل کئے مرجانا بھی مصیبت میں ڈال دے گا۔

# بشهاللكالسطنالركم

# فضائل وتمرات درود وسلام

درود و سلام کے فضائل اور ثمرات مخضراً درج ذیل کئے جاتے ہیں تاکہ برادران دین ذوق و شوق سے بکثرت صلوٰۃ و سلام نبی اکرم ملٹھی کے حضور عرض

- درود وسلام پڑھنے سے اللہ كريم كے تھم كى تغيل ہوتى ہے۔
  - ورود و سلام پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی موافقت ہوتی ہے۔
    - درود و سلام ب<u>رد ھنے</u> میں فرشتوں کی موافقت ہوتی ہے۔
- ورود و سلام پڑھنے والے کے لئے جنت کے دروازے کھول دسیے جاتے \_^ يں۔ (س ص ۵۷)
  - جو ایک بار درود پڑھے اللہ کریم اس پر دس بار رحمت بھیجتا ہے۔ (م ۔ ج ص ۲۰۰۰)
- جمعرات اور جمعہ کو فرشتے درود شریف چاندی کے صحیفوں میں سونے کے قلم سے لکھتے ہیں۔ (س ص ۵۷)
  - جو ایک بار سلام عرض کرے 'اللہ تعالیٰ اس پر دس سلام بھیجتا ہے۔ (۱۸)
    - ورود وسلام بر صفے سے بھولی ہوئی چیزیاد آجاتی ہے۔ (کنزاص ۲۵۳) \_^
- الله كريم درود شريف يرصف والے كو دس نيكيال عطا فرماتا ہے۔ (ج ص

- ا۔ اس کے وس ورہے بلند کر دیتا ہے۔ (ج ص ۲۹)
  - اا۔ اس کے دس گناہ مٹا دیتاہے۔
  - ۱۲۔ اس پر دس بار رحمت جھیجتا ہے۔ (ترندی اول)
- ۱۳۰۰ الله کریم فرماتا ہے کہ اے حبیب ملٹی کیا جو مسلمان آپ ملٹی کیا پر ایک بار درود بھیجتا ہے میرے فرشتے اس پر دس بار درود بھیجتے ہیں۔
- ۱۲۷۔ جمعہ کے روز کثرت سے ورود پڑھنے والا نبی کریم ملٹی بیا کے قریب ہو گا۔ (طبرانی)
- ۱۵۔ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے والے کی سو حاجتیں بوری ہوتی ہیں۔ ستر آخرت کی اور تمیں دنیا کی۔ (بیعق)
- ۱۷۔ جو درود شریف پڑھتا ہے۔ اللہ تعالی اس پر رحمت بھیجتا ہے۔ اور جو نبی کریم ملٹ کیا کے حضور سلام عرض کرتا ہے' اللہ کریم اس پر سلام بھیجتا ہے۔ (س ص۱۲)
- ے ا۔ ، دعا سے پہلے ' درمیان اور آخر میں درود و سلام پڑھنے کا تھم ہے۔ اس سے دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ (کنزاول)
  - ۱۸۔ ورود و سلام پڑھنے سے گناہ بخش ویئے جاتے ہیں۔ (کنز اول)
- ۱۹۔ کثرت سے درود و سلام بڑھنا مسلمان کو قرب نبی کریم ملٹی کیا کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ (کنز اول)
- ۲۰ بندے کے دینوی اور آخرت کے اہم معاملات میں درود و سلام کفایت کرتا
   ۲۰ بندے کے دینوی اور آخرت کے اہم معاملات میں درود و سلام کفایت کرتا
   ۲۰ بنزاول)
  - ۲۱۔ درود و سلام تنگ دستی دور کرتا ہے۔ (۱۵۵)
  - ۲۲ ۔ ورود وسلام پڑھنے والایاک ہوجاتا ہے۔ (مس ص ۵۸)
- ۲۳۔ صلوٰۃ و سلام پڑھنے والے کو فوت ہونے سے پہلے جنت کی خوشخبری دی جاتی

-2-

۲۴. کنثرت درود و سلام پڑھنا قیامت کی ہولناکیوں سے نجات کا ہاعث بن جاتا ہے۔ (س ص ۸۴)

۲۵۔ درود وسلام پڑھنے والے پر نبی اکرم ملٹیکی جواب فرماتے ہیں۔

٢٦ درود و سلام سے مجلس مزین ہو جاتی ہے۔ (س ص ١٢)

۲۷۔ مختاجی دور ہو جاتی ہے۔

۲۸۔ کبل مٹ جاتا ہے اور بد بختی دور ہو جاتی ہے۔

۲۹۔ جو مخص ہر روز بچاس بار درود شریف پڑھتا ہے قیامت کے دن فرشتے اس سے مصافحہ کریں گے۔

۳۰۔ سیدھی راہ چلاجاتا ہے۔

ا۳۔ درود و سلام بل صراط پر بہت زیاد نور ملنے کا ذریعہ ہے۔

۳۲۔ اللہ کریم درود خوال کی انچھی صفت آسان اور زمین والوں میں بیان کر تا ہے۔

سس۔ درود خوال کے دل میں رسول اکرم ملٹی کیا محبت اور عشق زیادہ ہو تا جا تا ہے۔

۳۳ ورود و سلام پڑھنے والا نبی کریم ملٹی کے معبوب ہو جاتا ہے۔

۳۵۔ درود و سلام پڑھنے سے دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اور ہدایت کا باعث بن جاتا ہے۔ - اور ہدایت کا باعث بن جاتا ہے۔ - -

۳۷۔ درود و سلام پڑھنے والے کا نام اور اس کے باپ کا نام نبی کریم ملٹھ لیے گئے۔ خدمت میں عرض کیا جاتا ہے۔

٣٥ صلوة وسلام بل صراط بر ثبات قدى اور پار چلے جانے كاسبب بن جاتا ہے۔

٣٨- درود شريف برصنے سے نبی كريم ملتي الم كے حقوق ميں سے مجھ حق ادا ہو جاتا

ج.

وسو۔ نبی کریم مانی ہوئت اور تشریف آوری اللہ تعالی کی نعمت عظمی ہے۔ صلوۃ و سلام پر صفح سے اللہ کی بعث اوا ہو جاتا و سلام پر صفے سے اللہ کریم کی بہت بردی نعمت کا قدرے شکریہ اوا ہو جاتا ہے۔

•ہم۔ جس مجلس میں درود و سلام پڑھا جائے' اس مجلس والوں پر قیامت کے روز کوئی حسرت نہیں ہو گی۔ (س ص ۸۰'لواقع)

اہم۔ صلوٰۃ و سلام بڑھنے والے کو دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ (س ص ۸۰ کواقع)

۲۲ء اس کے نامہ اعمال میں احد بہاڑ کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔

سس ۔ رسول اکرم ملٹی بیلم قیامت کے روز اس کی گواہی دیں گے۔

ممس وس بار وروو برصف والے سے الله راضی ہو گا۔ (حفض ص کس)

۵۳۔ الله كريم كے عذاب سے امان ہوگى۔ (س ص ۲۹)

٣٧. كثرت درود شريف برصنے والے كو عرش اللي كاساسة نصيب ہو گا۔

ے ہم۔ حشر میں نیکیوں کا بلہ بھاری ہو گا۔ (فض کس)

۸۸. حوض کو ثریر جانا نصیب ہو گا۔

وس بل صراط سے حمکنے والی بجلی کی طرح گزر جائے گا۔

۵۰۔ پیاس کی تکنی سے محفوظ ہو گا۔

۵۱۔ موت سے پہلے اپنا جنت والا گھرد مکھے لے گا۔

۵۲۔ درود وسلام کاثواب بیس غزوات (جمادوں) کے ثواب ہے زیادہ ہے۔ (کنز اول ص ۵۲)

۵۳۔ ورود شریف کی برکت سے مال بردھ جاتا ہے۔

مه ۵۔ درود و سلام عبادت ہے اور اللہ کریم کے نزدیک تمام اعمال سے زیادہ محبوب

ہے۔

- ۵۵۔ ورود وسلام پڑھنا اہل سنت کی نشانی ہے۔ (انوار قدسیہ)
  - ۵۲۔ اس سے مجلس معظر ہو جاتی ہے۔ (فض ص ۲۸)
    - ے ۵۔ بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ (فض۔ ۸س)
- ۵۸ درود شریف پڑھنے والا خود بھی اور اس کی اولاد بھی اس سے نفع حاصل کرتی ہے۔ ہے۔
  - ۵۹۔ اس سے قرب اللی حاصل ہوتا ہے۔
  - ۲۰ ورود وسلام پڑھنے والے کی قبر میں نور آجاتا ہے۔
    - الا۔ حشر میں درود خوال کے لئے نور ہو گا۔
      - ۲۲۔ وشمنوں پر فنتح ملتی ہے۔
    - ٣٣- نفاق اور ميل تجيل سے دل پاک ہو جاتا ہے۔
- ۱۳- اس سے تمام مومن آپس میں محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور منافق جلتے رہے۔ رہے ہیں اور منافق جلتے رہے۔ رہے ہیں۔
  - ۲۵۔ نبی کریم ملٹھ کی زیارت خواب میں نصیب ہوتی ہے۔
- ۲۲۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو رسول کریم ملٹھیلیم کی زیارت بیداری میں ہونے لگتی ہے۔
- ۱۷- درود خوال کی ذات ممل عمر اور اس کی بھلائیوں کے اسباب میں برکت موتی ہے۔
  - ۱۸۔ صلوٰۃ وسلام پڑھنے والے کی شفاعت نبی اکرم ملٹھیلم ضرور فرمائیں گے۔
- ۲۹۔ منبح و شام جو مخص دس دس بار ہر روز درود شریف پڑھا کرے گا' وہ نبی کریم ملٹی کیلیم کی شفاعت یائے گا۔
- -2- جو مخص سو بار درود و سلام پڑھے اللہ کریم اس کی پیشانی پر نفاق سے پاک ہو

- جانا اور دوزخ سے بری ہو جانا لکھ دیتا ہے۔
- اے۔ جو مومن سو بار درود و سلام پڑھے اللہ کریم اس کو سو شہیدوں کے ساتھ جنت میں جگہ دے گا۔
- ۷۲۔ جو ایک بار درود و سلام پڑھتا ہے' اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشنے اس پر ستر بار رحمت بھیجتے ہیں۔
- ساے۔ درود و سلام پڑھنے والے کے لئے دو فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اور اس کے تمام فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں۔ (طبرانی)
- ۳۷۔ درود شریف کی مجلس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جھا جاتی ہے۔ اور جو گنگار بھولا بھٹکا اس مجلس میں تماش بنی کے طور پر شامل ہو جائے' وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ (ص ۳۰)
  - ۵۵۔ نبی اکرم ملٹھ کیام خود ورود و سلام کاجواب دیتے ہیں۔ (ابوداؤد)
- ۲۵۔ ایک بار درود و سلام پڑھنے والے کا درود و سلام قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ
   ۱س کے ۸۰ سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔
- ے۔ نبی کریم ملٹھ کیے پر جب امتی سلام عرض کرتا ہے تو اللہ تعالی اس پر دس بار سلام بھیجتا ہے۔
- ۸۷- ایک بار درود شریف بڑھنے والے پر اللہ تعالی اور اس کے فرشنے وس دس
   بار صلوٰۃ بہجیجتے ہیں۔
- کو بھا دیتا ہے۔ نبی کریم ملٹھ لیے پر درود و سلام پڑھنا گناہوں کو اس
   سے زیادہ مٹا دیتا ہے۔ اور آپ ملٹھ لیے سلطہ و سلام عرض کرنا گردن آزاد
   کرنے سے زیادہ افضل ہے۔
- ۸۰ نی کریم ملتی استے فرمایا جس نے کتاب میں میرے نام کے ساتھ درود شریف کاب میں میرے نام کے ساتھ درود شریف کھا' فرشتے اس کے لئے بخشن مانگتے رہیں گے۔ جب تک میرا نام اس

کتاب میں رہے گا۔

۱۸۔ نماز میں درود شریف نہ پڑھا جائے تو نماز کامل نمیں ہوتی۔ (ابن ماجہ 'جوہر) مدرجہ جو شخص جمعہ کے روز نماز عصر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے مندرجہ ذیل درود و سلام (۸۰) بار پڑھے۔ اس کے (۸۰) سال کے گناہ بخشے جائیں اور اس کے حساب میں (۸۰) سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے۔ اس کے حساب میں (۸۰) سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے۔ اللّٰ ہُمّ صَلّ عَلٰی سَیّدِ ذَا مُحَمّدِ النّبِی الْائمِی وَعَلْی اللهِ وَسَلِّم تَسْلِیْمًا۔



#### محبت

سناہے کہ ایک شخص نے بری صورت کو جنگل میں دیکھ کر پوچھا: "نوکون؟"

اس نے جواب دیا:

"تیرای براعمل بچھ سے نجات کی کوئی صورت؟"

اس نے جواب دیا:

" ختم المرسلين ما الأيلم بر درود برهنا." ·

آقائے نامدار' مدنی تاجدار' ختم رسل ملٹی کے کا ارشاد ہے:

"میرے اوپر درود بھیجنا بل صراط کے لئے نور ہے جو مجھ پر جمعہ کے دن اس (۸۰) مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ اللہ تعالی اس کے ۸۰ سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔"

### درود کامنگر:

ایک آدمی حضور ملتی ایم درود نمیں بھیجنا تھا' ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ حضور ملتی کیا ہے۔ اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ اس محف نے عرض کیا کہ حضور ملتی کیا ہے۔ اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ اس محف نے عرض کیا آپ ملتی کیا ہے حضور ملتی کیا ہے۔ اس لئے تاب ملتی کیا تاب ملتی کیا تاب ملتی کیا تاب ملتی کیا تاب میں بھی حضور ملتی کیا تابی نمیں۔ اس نے عرض کی حضور ملتی کیا آپ مجھے کیے نمیں بھیانے؟ علماء کہتے ہیں کہ آپ ملتی کیا اپنا استی میں تو نے مجھ پر درود بھیجا ہے۔ اس ان کی مال سے دیادہ بھیج کرا پی یاد نمیں دلائی میرا امتی جتنا مجھ پر درود بھیجا ہے اسے اتنابی میں درود نہ بھیج کرا پی یاد نمیں دلائی میرا امتی جتنا مجھ پر درود بھیجتا ہے 'اسے اتنابی میں

بیجانتا ہوں' یہ بات اس مخص کے دل میں اتر گئی اس نے روزانہ ایک سو مرتبہ درود پر منا شروع کردیا۔ بچھ عرصہ کے بعد بھر سرور کائنات ملٹھ پیم کا دیدار ہوا' آپ علائلہ فیر سرور کائنات ملٹھ پیم کے دیدار ہوا' آپ علائلہ نے فرمایا میں اب مجھے بہجانتا ہوں اور تیری شفاعت کروں گا اس طرح سے وہ حضور التی فرمایا میں بن گیا۔ تھم ربانی ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ

اس آیت کاشان نزول ہے ہے کہ نبی اکرم ملی کے کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں کو دعوت اسلام دی اس پر انہوں نے جوابا کہا کہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح بیں اور اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالی نے نبی اکرم ملی کی طرح بیں اور اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالی نے نبی اکرم ملی کی آپ آپ ملی کی آب ملی فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعد اری کرو۔ میں اللہ کا رسول اور پیامبر ہوں میں اس کا پیغام اور جمت بن کر آیا ہوں' میری اتباع میں اللہ عمیں اللہ عمیں اللہ عمیں اللہ تمہیں محبوب جانے گا اور وہ غفور و رحیم ہے وہ تہمارے گناہ بخش دے گا۔

مومنو! اصل محبت الله کے احکام پر چلنا ہے' اس کی عبادت کریں' اس کی رضا جوئی حاصل کریں۔ الله کی مومنوں سے محبت یہ ہے کہ اجر عطا فرمائے اور ان کے گناہ معاف کر دے۔ اپنی رحمت سے انہیں نوازتے ہوئے عزت عطا فرمائے۔ جو شخص چار چیزوں کو چھوڑے بغیر ان چار چیزوں کا دعویدار ہو وہ جھوٹا جو شخص چار چیزوں کو چھوڑے بغیر ان چار چیزوں کا دعویدار ہو وہ جھوٹا

ے۔

- ا۔ جو جنت کی محبت کا وعویٰ کر تا ہے مگر نیکی نہیں کر تا۔
- - ۳۔ جو آگ ہے ڈرنے کا دعویدار ہے مگر گناہ نہیں چھوڑ تا۔
  - الله الله كل محبت كا وعوى كرے مكر تكاليف ير شكوه كرے۔

سی کیفیت پیدا ہونے گئی اور اس کے بعد میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ علامہ اقبال رہائیجہ نے فرمایا۔

نہ پوچھ ان فرقوں پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یہ بیضا لئے بیٹھے ہیں۔
ابی آستینوں میں۔ (مقالات خطیب اسلام۔ ابو الکلام صاحبزادہ فیض الحن ص ۲۳)

ڈاکٹر عبدالمجید ملک نے علامہ محمد اقبال رہائٹیہ سے پوچھا کہ آپ حکیم الامت
کیے بن گئے؟ تو علامہ اقبال نے بلا توقف فرمایا یہ تو کوئی مشکل نہیں آپ چاہیں تو
آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ ملک صاحب نے استجاب سے پوچھا وہ کیے تو
علامہ اقبال نے فرمایا میں نے گن کر ایک کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا اگر آپ بھی
اس نسخہ پر عمل کریں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔

درود شریف کے پڑھنے کا طریقتہ ہیہ ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ

يسلم

وضو کرکے خوشبو لگائیں۔ اور قبلہ رو دو زانو بمیٹیس اور نبی کریم طائیل کی نارت بیداری یا خواب میں نصیب ہو چکی ہو تو آپ کی صورت پاک کو حاضر کریں کہ حضور طائع اسامنے موجود ہیں اور میں صلوۃ و سلام عرض کر رہا ہوں نمایت تعظیم اور شان کے ساتھ حضور طائع اللہ کے بیش نظر حیاء سے آنکھیں جھی رہیں اور یہ یقین رہے کہ نبی کریم طائع اللہ تحصے دیکھ رہے ہیں اور صلوۃ و سلام سن رہے ہیں۔ کیونکہ حضور طائع اللہ تعالی کی صفات کے مظر ہیں اور اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے۔ انکا حضور طائع اللہ تعالی کی صفات کے مظر ہیں اور اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے۔ انکا جنور طائع کی ایک صفت یہ بھی ہے۔ انکا جنور طائع کی ایک صفت یہ بھی ہے۔ انکا جنور شین ہوں جو مجھے یاد کرے والوں کے طائع کی ایک صفت کا مظر بنایا گیا۔ للمذا آپ طائع کی ایک تارکرے والوں کے مشین ہیں۔

ای دن سے میرا معمول ہے کہ روزانہ پانچ ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں الحمد اللہ اسی فیضان کا اثر ہے کہ میرے سینے میں عشق رسول اللہ ملٹھائیے کا سمندر موجزن ہے اور میں الحمد لللہ یقین کی حد تک اس امر کا قائل ہوں کہ واقعی اہل اللہ کی نظر کیمیا پر اثر ہوتی ہے اور ان کی توجہات کا فیضان قلب و نظر میں انقلاب برپاکر دیتا ہے۔

# زيارت رسول اكرم طلخاليم:

"جو شخص جمعه کی رات کو باوضو ہو کر پاکیزہ لباس پہن کر بعد از نماز عشاء دو رکعت نماز بڑھ کر پپیس بار سورہ اخلاص پڑھے گا اور پھراس کے بعد مندرجہ ذیل درود شریف ایک ہزار مرتبہ پڑھے تو اس شخص کو ایک ہفتہ کے اندر اندر حضور نمی کریم ملٹھ کے اندر اندر حضور نمی کریم ملٹھ کے خواب میں زیارت ہوگ۔ صَلَی اللّٰہ عَلٰی سَیّدِنَا مُحَمَّدُ النّبِیّ الْاُمِیّیِ (شفا القلوب ص ۲۷۲)



## درود شفا

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوبِ وَدُوَ آئِهَا وَعَافِيَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ الْقُلُوبِ وَدُوَ آئِهَا وَعَافِيَةِ الْاَبُدَانِ وَشِفَآئِهَا وَنُوْدِ الْاَبْصَارِ وَضِيَآئِهَا وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَخِبِهُ وَسَلِّمُ اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمُ اللهُ وَسَلِمُ اللهُ ا

ترجمہ: " یااللہ درود بھیج ہمارے سردار حضرت محمد ملٹھ کیا ہر جو دلول کے طبیب اور ان کی شفا ہیں کے طبیب اور ان کی شفا ہیں آئے عافیت اور ان کی شفا ہیں آئے عوں کا نور اور ان کی چمک ہیں۔ اور آپ کی آل اور اصحاب پر درود اور سلام بھیج۔"

## جسمانی و روحانی بیار بول سے شفاء:

امام سیوطی رہائیجہ نے لکھا ہے کہ اس درود شریف کو ایک بار بڑھا جائے تو چھ لاکھ بار درود شریف بڑھنے کا تواب ملتا ہے۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِئ عِلْمِ اللَّهِ صَلُوةً دَآئِمَةَ بِدَوَامِ مُلْكِ اللَّهِ-

ترجمہ: " یااللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد ملٹی لیم بر اس تعداد کے مطابق جو اللہ کے علم میں ہے۔ ایسا درود جو اللہ تعالی کے دائمی ملک کے ساتھ دائمی ہو۔" (صلاۃ غوفیہ)

به درود شریف اعلی حضرت مولانا شاه احمد رضاخان صاحب بریلوی بناتشه کی

#### Click

بیاض سے لیا گیا ہے۔ درود شریف بیہ ہے۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ مَّعُدَنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَالِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ.

ترجمہ: '' ہمارے سردار اور آقا کرم و سخا حضرت محمد ملٹھیلیم اور آگی ال پر درود' برکت اور سلام بھیجے۔''

#### ورود جمته:

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ الْأُمِّي وَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةً وَسَلاَمًا عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ ٥

بعد نماز جمعہ مدینہ طیبہ کی طرف منہ کرکے دست بستہ کھڑے ہو کر سوبار پڑھیں۔ جمال جمعہ نہ ہو تا ہو 'جمعہ کے دن نماز صبح خواہ ظہریا عصرکے بعد پڑھیں۔ جو 'کہیں اکیلا ہو تنما پڑھے' یو نئی عور تیں اپنے گھروں میں پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے چالیس فائدے ہیں' جو صبح اور معترصد یثوں سے ثابت ہیں۔

- ا۔ اس کے پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ تین ہزار رحمتیں اتارے گا۔
  - ۲- اس پر دو ہزار بار اپناسلام بھیجے گا۔
  - ۳- پانچ ہزار نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔
    - اس کے پانچ ہزار گناہ معاف فرمائے گا۔
    - ۵۔ اس کے پانچ ہزار در ہے بلند کرے گا۔
    - ٢- اس كے ماتھے پر لكھدے گاكہ بيہ منافق نہيں۔
  - 2- اس کے ماتھے پر تحریر فرمائے گاکہ ریہ دوزخ سے آزاد ہے۔
    - ۸۔ اللہ اے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔

      - ا۔ اس کی آل اور اولاد میں برکت دے گا۔

| Ø      | 14         | 4        |    |
|--------|------------|----------|----|
| _ کے ق | اير غلبه و | ه سمنه ا | _8 |
|        | 77 21      | J2 7     | ~" |

- ا۔ دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔
- الله مسمى دن خواب مين زيارت اقدس ملتي المست مشرف مو گا۔
  - سا۔ ایمان پر خاتمہ ہو گا۔
  - ۵ا۔ روز قیامت رسول الله ملی اس سے مصافحہ کریں گے۔
  - ١٦۔ رسول الله ملتي ين شفاعت اس كے لئے واجب ہو گى۔



# حديث شريف

إِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَاقُ اللَّى خَمْسَةِ قَارِي الْقُرْآنِ وَحَافِظِ اللِّسَانِ مُطْعِمْ الْجَيْعَان وَمُلْسِ الْعُزْيَانِ وَمِنَ صَلَّى عَلَى حَبِيْبُ الرَّحُمُن الرَّحُمُن

ترجمہ: " یعنی رسول کریم ملڑ کیے ملے۔ ایک قرآن شریف تلاوت کرنے والا ہے ہانچ قتم کے لوگوں کے لئے۔ ایک قرآن شریف تلاوت کرنے والا دوسرا اپنی زبان کو فضولیات سے روکنے والا۔ تیسرا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ، چوتھا نگوں کو کپڑا پہنانے والا پانچواں خدا کے محبوب پر درود بھیجے والا۔

### " قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا۔"

جو ہخص قرآن شریف پڑھے اور اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے مال باپ کو الیما تاج پہنایا جائے گاجس کی چمک آفقاب سے کمیں بڑھ کر ہو گ۔ قرآن پاک و کھے کر پڑھنے میں وہرا تواب ملتا ہے۔ اور بغیر و کھے کر پڑھنے میں ایک تواب۔ چند چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے 'قرآن پاک 'کعبہ معظمہ۔ ماں باپ کا چرو محبت کو ایب سے اور عالم دین کی شکل دیکھنا عقیدت سے قرآن پاک کی تلاوت اور موت کی یاد دل کو گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتی ہے۔ جسے کہ زنگ آلود لوہے کو میشل۔ دل کو گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتی ہے۔ جسے کہ زنگ آلود لوہے کو میشل۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر بڑا تھ تلاوت کے دوران کس سے کلام نہ فرماتے تھے اور اگر کلام کرنا پڑ جاتا تو کلام کے دوران میں قرآن شریف بند رکھتے اور بھر بسم اللہ بڑھ کر شروع کرتے۔

سیدنا حضرت انس بڑا تھ قرآن کو ختم کرتے وقت اپنے اہل قرابت کو جمع فرماتے اور وعا کرتے حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس وقت رحمت اللی نازل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جو قرآن پاک پڑھ کر حق تعالی کی حمد کرے اور درود پڑھے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے 'تو رحمت اللی اس کو تلاش کرتی ہے۔

حضور علیہ الصالوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو دس نیکیاں ملتی ہیں۔ المقرآ ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف۔ لام- میم تمین حروف ہیں فقط اتنا پڑھنے سے تمیں نیکیاں ملیں گا۔

فرمایا نبی کریم مانی تیم میں تم میں دو چیزوں چھوڑے جارہا ہوں جب تک انہیں پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہو گے۔ اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔

قرآن پاک کی تلاوت اور اس کی برکات اس وقت نصیب ہوتی ہیں جب پڑھنے والے کا تعلق صاحب قرآن سے ہو۔

> مغز قرآل روح ايمان جان <sup>وي</sup>ن مست حب رحمت اللعالمين

### زبان:

حضور ملٹی کیا ارشاد فرمایا کہ جس نے تبین چیزوں زبان ول اور شرم گاہ کی حفاظت کی میں اس کو جنت کی ضانت دیتا ہوں۔

سیدنا صدیق اکبر بڑاتھ نے فرمایا کہ جو آدمی بغیر توشہ (نیک عمل) کے قبر میں گیا اس کی مثال الیم ہے جیسے دریا کا سفر بغیر کشتی کے کیا جائے۔ یعنی جس طرح بغیر کشتی کے کیا جائے۔ یعنی جس طرح بغیر کشتی کے دریا میں ڈو بنے کا خدشہ لاحق رہتا ہے' اس طرح بغیر عمل کئے مرجانا بھی مصیبت میں ڈال دے گا۔

# الله الله الركان الركام

# فضائل وثمرات درود وسلام

درود و سلام کے فضائل اور ثمرات مخضراً درج ذیل کئے جاتے ہیں تاکہ برادران دین ذوق و شوق سے بکٹرت صلوۃ و سلام نبی اکرم ملڑ کیا کے حضور عرض کرتے رہیں۔

- ا۔ ورود و سلام پڑھنے سے اللہ کریم کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔
  - ۲- درود و سلام پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی موافقت ہوتی ہے۔
  - س- درود و سلام پڑھنے میں فرشتوں کی موافقت ہوتی ہے۔
- ۳- درود و سلام پڑھنے والے کے لئے جنت کے دروازے کھول ویدے جاتے بیں- (س م ۵۷)
  - ۵۔ جو ایک بار درود پڑھے اللہ کریم اس پر دس بار رحمت بھیجتا ہے۔ (م۔ج ص ۲۰۰۰)
- ۲- جعرات اور جمعہ کو فرشتے درود شریف چاندی کے صحیفوں میں سونے کے قلم
   سے لکھتے ہیں۔ (س ص ۵۷)
  - 2- جو ایک بار سلام عرض کرے 'اللہ تعالیٰ اس پر وس سلام بھیجتا ہے۔ (۱۸)
    - ٨- درود وسلام پر صفے سے بھولی ہوئی چیزیاد آجاتی ہے۔ (کنزاص ١٥٥٣)
- ۹۔ اللہ کریم درود شریف پڑھنے والے کو دس نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ (ج ص ۱۳۹)

- ا۔ اس کے دس وریے بلند کر دیتا ہے۔ (ج ص ۲۹)
  - اا۔ اس کے دس گناہ مٹا دیتاہے۔
  - ۱۲۔ اس پر دس بار رحمت جھیجتا ہے۔ (ترندی اول)
- سا۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے حبیب ملٹھ ہے مسلمان آپ ملٹھ کیا ہر ایک بار درود بھیجتا ہے میرے فرشتے اس پر دس بار درود بھیجتے ہیں۔
- ہما۔ جمعہ کے روز کثرت سے درود پڑھنے والا نبی کریم ملٹھ کیے قریب ہو گا۔ (طبرانی)
- ۱۵۔ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے والے کی سو حاجتیں بوری ہوتی ہیں۔ ستر آخرت کی اور تنمیں دنیا کی۔ (بیمق)
- ۱۱۔ جو درود شریف پڑھتا ہے۔ اللہ تعالی اس پر رحمت بھیجتا ہے۔ اور جو نبی کریم ملٹی کیلم کے حضور سلام عرض کرتا ہے' اللہ کریم اس پر سلام بھیجتا ہے۔ (س ص ۱۱)
- ے ا۔ ، دعا ہے پہلے ، در میان اور آخر میں درود و سلام بڑھنے کا تھم ہے۔ اس سے دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ اس سے دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ (کنزادل)
  - ۱۸۔ ورود وسلام برصفے سے گناہ بخش وسیئے جاتے ہیں۔ (کنز اول)
- ۱۹۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنا مسلمان کو قرب نبی کریم ملٹی کیے کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ (کنز اول)
- ۲۰۔ بندے کے دینوی اور آخرت کے اہم معاملات میں درود و سلام کفایت کرتا ہے۔ (کنزاول)
  - ۲۱۔ ورود وسلام تنگ دستی دور کرتا ہے۔ (۱۵۵)
  - ۲۲ ۔ درود و سلام پڑھنے والا پاک ہو جاتا ہے۔ (مس ص ۵۸)
- ۲۳۔ صلوۃ وسلام بڑھنے والے کو فوت ہونے سے پہلے جنت کی خوشخبری دی جاتی

<del>ہے</del>۔

۲۴. بکٹرت درود و سلام بڑھنا قیامت کی ہولناکیوں سے نجات کا باعث بن جاتا ہے۔ (س ص ۱۸۸)

۲۵۔ ورود و سلام پڑھنے والے پر نبی اکرم ملٹھیے جواب فرماتے ہیں۔

۲۷۔ درود و سلام سے مجلس مزین ہو جاتی ہے۔ (س ص ۲۷)

۲۷۔ مختاجی دور ہو جاتی ہے۔

۲۸۔ کبل مٺ جاتا ہے اور بد بختی دور ہو جاتی ہے۔

۲۹۔ جو شخص ہر روز پچاس بار درود شریف پڑھتا ہے قیامت کے دن فرشتے اس سے مصافحہ کریں گے۔

·س۔ سیدهی راه چلاجاتا ہے۔

ا۳۔ ورود و سلام بل صراط پر بہت زیاد نور ملنے کا ذریعہ ہے۔

۳۲۔ اللہ کریم درود خوال کی احجی صفت آسان اور زمین والوں میں بیان کرتا ہے۔

سس۔ درود خواں کے دل میں رسول اکرم ملٹھ کی محبت اور عشق زیادہ ہوتا جاتا ہے۔

سمسا۔ ورود وسلام پر صنے والا نبی کریم ملی بیام کا محبوب ہو جاتا ہے۔

۳۵۔ ورود و سلام پڑھنے ہے دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اور ہدایت کا باعث بن جاتا ہے۔

۳۷۔ درود و سلام پڑھنے والے کا نام اور اس کے باپ کا نام نبی کریم ملٹھ کیا گیا خدمت میں عرض کیا جاتا ہے۔

سلوة وسلام بل صراط برثات قدى اور بار چلے جانے كاسبب بن جاتا ہے۔

٣٨۔ درود شريف پر صفے سے نبی كريم ملي الم كے حقوق ميں سے مجھ حق ادا ہوجاتا

-4

ہو۔ نی کریم مالی ایم بعثت اور تشریف آوری الله تعالی کی نعمت عظمیٰ ہے۔ صلوٰۃ و سلوٰۃ و سلوٰۃ و سلوٰۃ و سلوٰۃ و سلوٰۃ و سلام برطینے سے الله کریم کی بہت بردی نعمت کا قدرے شکریہ ادا ہو جا آ

ہم۔ جس مجلس میں درود و سلام پڑھا جائے' اس مجلس والوں پر قیامت کے روز کوئی حسرت نہیں ہو گی۔ (س ص ۸۰ کواقع)

اہم۔ صلوٰۃ و سلام بڑھنے والے کو دس غلام آزاد کرنے کے برابر نواب ملتا ہے۔ (س ص ۸۰ کواقع)

٣٢ اس كے نامہ اعمال میں احد بہاڑ كے برابر ثواب لكھا جاتا ہے۔

۳۳ ۔ رسول اکرم ملٹھ کیا مت کے روز اس کی گواہی ویں گے۔

سم ار دروو پڑھنے والے سے اللہ رامنی ہوگا۔ (صف ص ۲۳)

۵۷۔ اللہ كريم كے عزاب سے امان ہوگى۔ (س ص ۲۹)

٣٦ . كثرت درود شريف يرجي والے كوعرش اللي كاسابيہ نصيب ہو گا۔

ے اس حشر میں نیکیوں کا بلہ بھاری ہو گا۔ (فض کے ۱۳)

۸۸۔ حوض کوٹر برجانا نصیب ہو گا۔

مس مراط سے حمکنے والی بجلی کی طرح گزر جائے گا۔

۵۰۔ پیاس کی تکنی سے محفوظ ہو گا۔

۵۱۔ موت سے پہلے اپناجنت والا گھرد مکھے لے گا۔

۵۲۔ درود وسلام کا تواب بیس غزوات (جمادوں) کے تواب سے زیادہ ہے۔ (کنزاول ص ۵۲)

۵۳۔ ورود شریف کی برکت سے مال بڑھ جاتا ہے۔

مهد ورود وسلام عبادت بے اور الله كريم كے نزديك تمام اعمال سے زيادہ محبوب

-4-

- ۵۵۔ درود و سلام پڑھنا اہل سنت کی نشانی ہے۔ (انوار قدسیہ)
  - ۵۲۔ اس سے مجلس معطر ہو جاتی ہے۔ (فض ص ۲۸)
    - ے ۵۔ بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ (فض۔ ۸س)
- ۵۸ درود شریف پڑھنے والا خود بھی اور اس کی اولاد بھی اس سے نفع حاصل کرتی ہے۔ ہے۔
  - ۵۹۔ اس سے قرب اللی حاصل ہو تا ہے۔
  - ۲۰ درود و سلام پڑھنے والے کی قبر میں نور آجاتا ہے۔
    - الا۔ حشر میں درود خوال کے لئے نور ہو گا۔
      - ۲۲۔ وشمنوں پر فتح ملتی ہے۔
    - ٣٣- نفاق اور ميل کچيل سے دل پاک ہو جاتا ہے۔
- ۱۲- اس سے تمام مومن آبیں میں محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور منافق جلتے رہے۔ رہے ہیں اور منافق جلتے رہے۔ رہے ہیں۔
  - ١٥٠ ني كريم النائل كي زيارت خواب ميں نصيب ہوتی ہے۔
- ۲۷ کثرت ہے درود و سلام پڑھنے والے کو رسول کریم ملٹھ کیا کی زیارت بیداری میں ہونے لگتی ہے۔
- ے ۲ رود خوال کی ذات ممل عمر اور اس کی بھلائیوں کے اسباب میں برکت وقتی ہے۔
  - ۱۸ سلوٰة و سلام پڑھنے والے کی شفاعت، نبی اکرم ملٹیکیلم ضرور فرمائیں گے۔
- ۲۹ سیج و شام جو مخص دس مار ہر روز درود شریف پڑھا کرے گا'وہ نبی کریم سین کی شفاعت یائے گا۔
- ن عن المعنفس سوبار درود و سلام برسطے الله كريم اس كى پيشانى بر نفاق سے پاك ہو

- جانا اور دوزخ سے بری ہو جانا لکھ دیتا ہے۔
- اے۔ جو مومن سو بار درود و سلام بڑھے اللہ کریم اس کو سو شہیدوں کے ساتھ جنت میں جگہ دے گا۔
- 21۔ جو ایک بار درود و سلام پڑھتا ہے' اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس پر ستر بار رحمت بھیجتے ہیں۔
- ساے۔ درود و سلام پڑھنے والے کے لئے دو فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اور اس کے تمام فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں۔ (طبرانی)
- ۲۷۔ درود شریف کی مجلس پر اللہ تعالی کی رحمت جھا جاتی ہے۔ اور جو گنگار بھولا بھٹکا اس مجلس میں تماش بنی کے طور پر شامل ہو جائے' وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ (ص ۲۰)
  - 20- نبی اکرم ملی خود درود و سلام کاجواب دیتے ہیں۔ (ابوداؤد)
- ۲۵۔ ایک بار درود و سلام بڑھنے والے کا درود و سلام قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ
   ۱س کے ۸۰ سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔
- ے۔ نبی کریم ملٹھ کیے پر جب امتی سلام عرض کرتا ہے تو اللہ تعالی اس پر دس بار سلام بھیجتا ہے۔
- ۸۷۔ ایک بار درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالی اور اس کے فرشنے دس دس
   بار صلوٰۃ بہجیجے ہیں۔
- ہے۔ پانی آگ کو بچھا دیتا ہے۔ نبی کریم ملٹی کیلے پر درود و سلام پڑھنا گناہوں کو اس
   سال میں مٹا دیتا ہے۔ اور آپ ملٹی کیلے پر صلوٰۃ و سلام عرض کرنا گردن آزاد
   کرنے سے زیادہ افضل ہے۔
- ۸۰ نبی کریم ملتی این خرمایا جس نے کتاب میں میرے نام کے ساتھ ورود شریف کاب میں میرے نام کے ساتھ ورود شریف کاب میں کھا' فرشتے اس کے لئے بخشن مانگتے رہیں گے۔ جب تک میرا نام اس

کتاب میں رہے گا۔

۱۸۔ نماز میں درود شریف نہ پڑھا جائے تو نماز کامل نہیں ہوتی۔ (ابن ماجہ 'جوہر)
 ۸۲۔ جو شخص جمعہ کے روز نماز عصر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے مندرجہ ذیل درود و سلام (۸۰) بار پڑھے۔ اس کے (۸۰) سال کے گناہ بخشے جائیں اور اس کے حساب میں (۸۰) سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے۔
 اس کے حساب میں (۸۰) سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے۔
 اکل ہُم صَلِ عَلٰی سَیّدِنَا مُحَمّدِ النّبِتِی الْاُمّیِی وَعَلْی اللهِ وَسَدِم تَسْلِیْمًا۔



#### محبت

سناہے کہ ایک شخص نے بری صورت کو جنگل میں و مکھ کر بوچھا: "تو کون؟"

اس نے جواب دیا:

"تیرای براعمل 'تجھ ہے نجات کی کوئی صورت؟"

اس نے جواب دیا:

«ختم المرسلين ملتيكيم بر درود بره هنا- »

آقائے نامدار 'مدنی تاجدار ' ختم رسل ملی کا ارشاد ہے:

"میرے اوپر درود بھیجنا بل صراط کے لئے نور ہے جو مجھ پر جمعہ کے دن اس اس کے محمد کے سال کے دن اس اس کے ۸۰ سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔"

## درود کامنگر:

ایک آدی حضور ملڑھے پر ورود نہیں بھیجا تھا' ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ حضور ملڑھے بے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ اس محض نے عرض کیا کہ حضور ملڑھے بھی سے ناراض ہیں۔ اس لئے آپ ملڑھے نے توجہ نہیں فرمائی؟ آپ ملڑھے نے جواب دیا: نہیں میں تجھے پہنچانتا ہی نہیں۔ اس نے عرض کی حضور ملڑھے آپ علماء کتے ہیں کہ آپ ملڑھے باپ امتیوں کو ان کی مال سے مجھے کیے نہیں بہچانتے؟ علماء کتے ہیں کہ آپ ملڑھے اپ امتیوں کو ان کی مال سے زیادہ بہچانتے ہیں۔ آپ ملڑھے انے فرمایا علماء نے بچ اور درست فرمایا لیکن تو نے مجھ بر درود نہ بھیج کرا پی یاد نہیں دلائی 'میرا امتی جتنا مجھ پر درود بھیجا ہے' اسے اتنا ہی ہیں درود نہ بھیج کرا پی یاد نہیں دلائی 'میرا امتی جتنا مجھ پر درود بھیجا ہے' اسے اتنا ہی ہیں۔

بہجانتا ہوں ' یہ بات اس مخص کے دل میں اتر گئی اس نے روزانہ ایک سو مرتبہ درود بہجانتا ہوں ' یہ بات اس مخص کے بعد بھر سرور کائنات ملٹی کیا دیدار ہوا' آپ مَلِلنَا اللہ مروع کردیا۔ کچھ عرصہ کے بعد بھر سرور کائنات ملٹی کیا اس طرح سے وہ حضور نے فرمایا میں اب تخصے بہجانتا ہوں اور تیری شفاعت کروں گا اس طرح سے وہ حضور ملٹی کیا۔ تھم ربانی ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ

اس آیت کا شان نزول ہے ہے کہ نبی اکرم ساتھ نے کعب بن اشرف اور
اس کے ساتھوں کو وعوت اسلام دی اس پر انہوں نے جوابا کہا کہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالی نے نبی اکرم بیٹوں کی طرح ہیں اور اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالی نے بی اکرم ساتھ سے کہا آپ ساتھ انہیں فرما و بیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری ساتھ ہے کہا آپ ساتھ کا رسول اور پیامبر ہوں میں اس کا پیغام اور ججت بن کر آیا ابعد اری کرو۔ میں اللہ کا رسول اور پیامبر ہوں میں اس کا پیغام اور ججت بن کر آیا ہوں' میری اتباع میں اللہ تمہیں محبوب جانے گا اور وہ غفور و رحیم ہے وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔

مومنو! اصل محبت الله ك احكام پر چلنا ہے 'اس كى عبادت كريں 'اس كى عبادت كريں 'اس كى مومنو! اصل محبت الله كى مومنوں سے محبت يہ ہے كہ اجر عطا فرمائے اور ان كے افا معاف كر دے۔ اپنى رحمت سے انہيں نوازتے ہوئے عزت عطا فرمائے۔ كے گناہ معاف كر دے۔ اپنى رحمت سے انہيں نوازتے ہوئے عزت عطا فرمائے۔ جو مخص چار چيزوں كو چھوڑے بغير ان چار چيزوں كا دعويدار ہو وہ جھوٹا

، جو جنت کی محبت کا وعویٰ کرتا ہے مگر نیکی نہیں کرتا۔ ۱۔ جو بخض نبی آخر الزمان ملٹائیم کی محبت کا اعلان کرتا ہے مگر علماء اور صلحاء کو۔ ۲۔ جو مخص نبی آخر الزمان ملٹائیم کی محبت کا اعلان کرتا ہے مگر علماء اور صلحاء کو

دوست نہیں رکھتا۔

س جو آگ ہے ڈرنے کا دعویدار ہے گرگناہ نہیں چھوڑی۔ س جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے گر تکالیف برشکوہ کرے۔

صدور ہو تا ہے۔

شب معراج حضور ملتی اور آثر آپ ملتی کو تمام لوگوں سے پر ہیزگار بننا پند ہے تو دنیا ہے ہے رغبت اور آخرت سے رغبت کیجے۔ آپ ملتی کیا بین کی یا رب العلمین! ونیا ہے بے رغبتی کیے ہو؟ فرمان اللی ہوا۔ دنیا کے مال سے بقدر ضرورت کھانے اور پینے اور پینے کی چیزیں لے لیجے اور کل کے لئے ذخیرہ نہ سے بقدر ضرورت کھانے اور پینے اور پینے کی چیزیں لے لیجے اور کل کے لئے ذخیرہ نہ سے بھو جھے۔ اور ہمیشہ میرا ذکر کرتے رہیے حضور ملتی لیا نے دریافت فرمایا ذکر کو ہمیٹی کیسے ہو؟ جواب ملا لوگوں سے علیحدگی اختیار کیجے۔ نماز اور بھوک اپنی غذا بنا ہے۔ فرمان نبوی ملتی ہے و دنیا سے بر نمبتی جسم و جان کی تازگ ہے ' دنیا سے راغب ہونا غم و اندوہ میں فراوانی پیدا کرنا ہے۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے اور کنارہ کش ہر خیرو برکت کی جڑ ہے اور کنارہ کش ہر خیرو

#### بيار ول كاعلاج:

ایک مرد صالح ایک معالج کے قریب سے گذرا جو بیاروں کو دیکھ رہا تھا اس نے کہا تیرے باس دل کا بھی علاج ہے؟ وہ بولا بتاؤں دل میں کیا بیاری ہے؟ نوجوان نے کہا گناہوں کی ظلمت نے اسے سخت کر دیا ہے۔معالج نے کہا اس کا علاج صبح و شام گریہ و استغفار' اپنے گناہوں کی معافی کی طلب اور اللہ کی اطاعت۔ دوا تو یہ ہے گرشفا اللہ کے باس ہے۔ اس مرد صالح نے کہا ہے شک تم ایجھے طبیب ہو۔

## دو آ قاوُل کی خدمت:

ایک شخص نے ایک غلام خریدا۔ غلام نے غلامی میں آنے سے قبل تین شرطیں طے کیں۔

- ا۔ جب نماز آئے اوا کیگی سے نہیں روکنا۔
- ۴۔ دن کو جو جاہو کام لو مگر رات کو نہیں۔

ابیا کمرہ دوجس میں میرے سواکوئی اور نہ آئے۔ مالک نے شرائط مان لیں۔ غلام نے گھر میں خراب سا کمرہ اپنے لئے منتخب کر لیا۔ مالک نے بوچھا۔ یہ ممرہ کیوں بیند کیا؟ غلام نے جواب دیا ہے ممرہ اللہ کے ہال چمن ہے۔ غلام دن کو اپنے مالک کی خدمت اور رات کو مالک حقیقی کی عبادت کر تا ایک رات مالک نے دیکھاکہ اس غلام کے سربر نورانی قندیل روشن ہے اور کمرہ منور ہے۔ اور غلام سربسجود ہے۔ صبح ہوئی اور قندیل غائب ہو گئی۔ اس نے سارا ماجرہ بیوی سے بیان کیا کہ نوکر کی بیہ دعابھی تھی کہ اگر میں غلام نہ ہو تا رات دن عبادت کر تا دوسری رات کیا کہ نوکر کی بیہ دعابھی تھی کہ اگر میں غلام نہ ہو تا رات دن عبادت کر تا دوسری رات مالک اور مالکہ نے اسمیرے اس نورانی قندیل کو دیکھا اور غلام کو آزاد کر دیا۔ غلام نے دع کے لئے ہاتھ اٹھاکر کہا:

يَاصَاحِبَ السِّرِ إِنَّ السِّرَ قَدُ ظَهَرَا وَلاَ ٱرِيْدُ حَيَاتِى بَغْدَ مَااشْتَهَ

اے صاحب راز! راز ظاہر ہوگیا اب میں راز کے ظاہر ہونے برشرت زندگی نہیں جاہتا۔ اے النی اب مجھے موت دے دے۔ زندگی نہیں جاہتا۔ اے النی اب اور گر کر مرکیا۔ واقعی صالح عاشق ایسے ہی ہوتے ہیں۔

موسی علیته سے دوست کی فرمائش:

زہرالریاض میں ہے کہ حضرت موسیٰ ملائلہ کا دوست آپ سے کیفے لگامی لئے اللہ سے دعاکر دیجئے کہ مجھے معرفت عطامو۔ آپ کی دعاکرنے سے الیاموا آب روست آبادی چھوڑ کر جنگلوں میں چلا گیا آپ نے اللہ سے دعا کی "وہ میرا دوست سریا؟" الله تعالی نے فرمایا اے موسیٰ! جو مجھے صحیح معنوں میں پہچان لیتا ہے وہ مخا دوستی تبھی نہیں بیند کر تال**نداوہ غائب ہوا۔** دوستی تبھی نہیں بیند کر تال**نداوہ غائب ہوا۔** روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ مَلِائلًا اور بیٹی مَلِائلًا استھے بازار جا رہے ۔ عورت نے زور سے انہیں مثایا۔ حضرت بیٹی مَلِائِلًا نے کہارب کی قسم مجھے اس کا چلا۔ حضرت عیسیٰ علیاتھ نے کہا آپ کابدن تو میرے ساتھ ہے مگرول کہاں ہے ؟ چلا۔ حضرت عیسیٰ علیاتھ نے کہا آپ کابدن تو میرے ساتھ ہے مگرول کہاں ہے ؟

Click

کی طالتہ نے جواب دیا اے خالہ کے بیٹے! اگر میرا دل ایک لمحہ کے لئے بھی غیراللہ کی طرف ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں۔
کما گیا ہے کہ بچی معرفت یہ ہے کہ انسان دنیا اور آخرت کو چھوڑ کر صرف اللہ کا ہو جاتا ہے۔ وہ شراب الفت کا ایساجام لی کر اللہ کے دیدار کے بغیر ہوش میں نہیں آتا ایسا محض ہی صاحب ہمایت ہے۔
رب العالمین ہمیں نبی کریم مان کی کے صدقے سے ایک ذرہ اپنی محبت کا ہمیں بھی عطافرہائے۔ آمین



# قرآنی نکات اور حدیث مبارکہ سے اللہ والوں کی شان

وَقُالَ اِنْنَى ذَاهِبُ اِلَى رَبِّى سَيَهُدِيْنِ (پاره ٢٣ سورة الصفات) ترجمہ: "اور کما میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اب وہ مجھے راہ دے گا۔"

تفسير:

معلوم ہوا کہ اللہ کی رضائے لئے کہیں ہجرت کرنا' رب کی طرف جانا ہے۔
کیونکہ حضرت ابراہیم میلائل مماجر ہو کر شام کی طرف تشریف لے گئے تھے اور فرمایا۔
کہ میں رب کی طرف جا رہا ہوں۔ یمال ہدایت سے مراد' ہجرت گاہ کی طرف رہبری

تفسيرز

معلوم ہوا کہ تلاش محبوب کے لئے سفر کرناسنت انبیاء طلائلہ ہے۔

یعقوب طلائلہ نے بچوں کو تلاش یوسف طلائلہ کے لئے سفر کا تھم فرمایا للذا

بزرگان دین سے ملاقات کے لئے سفر خواہ ان کی زندگی میں ہویا بعد وفات 'عرس میں
شرکت کی غرض سے بھی۔ درست اور باعث ثواب ہے۔
قُلْ سِینرُوْا فِی الْاَرْضِ ثُممَّ انْظُرُوْا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِینِنَ
قُلْ سِینرُوْا فِی الْاَرْضِ ثُممَّ انْظُرُوْا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِینِنَ

(یوسف: ۸۵)

ترجمہ: " تم فرما دو زمین میں سیر کرو بھر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا
انجام ہوا۔"

تفسيرذ

یماں زمین سے مراد وہ زمین ہے جہاں پیچلی قوموں پر عذاب آیا اور اب
تک وہاں اجڑی بستیوں کے آثار موجود ہیں۔ اور بیہ امر ترغیب کے لئے ہے اس
سے معلوم ہوا کہ خوف اللی پیدا کرنے کے لئے عذاب والی جگہ جاکر سفر کرکے دیکھنا
بہترہے۔

لنذا رب کی رحمت دیکھنے کے لئے بزرگوں کے آستانے پر جہال رب کی رحمت دیکھنے کے لئے بزرگوں کے آستانے پر جہال رب کی رحمت کا شوق ول میں رحمتیں برستی ہیں ، جاکر دیکھنا بھی بہتر ہے۔ تاکہ رب تعالی کی اطاعت کا شوق ول میں پیدا ہو' اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمانی قوت حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا باعث نواب ہے۔

شَفَاعَتِیْ لِاَهْلِ الْکَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِیْ (ترندی) ترجمہ: "میری شفاعت تو مرتکب کبائر کے لئے ہے۔" جولوگ بھول چوک کر باوجود مرتکب ہو کر شرمندہ رہتے ہیں۔

# يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلْتَةً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشَّهَدَاءُ۔

(این ماجه)

ترجمہ: " یعنی تین گروہ شفاعت کریں گے۔ انبیاء علیهم السلام علماء کرام۔ اور شہداء" (نوٹ) اس حدیث پاک میں علماء رہانیین کا درجہ نبیوں مُلاِئلُا کے بعد اور شہیدوں سے پہلے بیان کیا گیا۔



# غوث زمال قطب دورال سنج كرم حضرت كرمال واللے رمانیٹیہ

سنج کرم معزت پیرسید محد اساعیل شاہ بخاری رطابید فیروز بور کے نواحی قصبے کرموں والا کے ایک ساوات گھرانے میں پیدا ہوئے 'بچپن میں ہی والد کا سابیہ شفقت سرے اٹھ گیا۔ تین بھائیوں میں آپ مجھلے تھے۔

ابندائی تعلیم پرائمری سکول 'سلطان خان والا سے حاصل کی۔ جبکہ دبنی تعلیم ایک روحانی فخصیت میاں رحمت علی سے حاصل کی۔ پچھ عرصہ دار العلوم نعمانیہ اندرون غیکسائی گیٹ لاہور اور جلال پور شریف میں بھی حصول علم کے لئے مقیم رہے۔ دبلی اور سارن پور کے جید علاء سے فیض اور علوم حاصل کئے۔ حضرت مولانا شرف الدین روائی کے ہتھ پر بیعت کی۔ مرشد کے وصال کے بعد فیروز پور چھاؤٹی میں چلے گئے وہاں ایک مجذوب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ایک شمیری دے کر آپ کو شرقبور مربف حضرت غوث زماں میاں شیر محمد ربانی روائید کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے مرائی روائید کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے ممال کما۔ چنانچہ آپ بے بناہ مشکلات سے عمدہ برآ ہوتے ہوئے شرقبور شریف پنچ جمال روشن ہو گیا۔ بعد ازاں خلافت بھی عطا فرمائی۔ اور نماز جعد کی امامت کرنے کی ہدایت روشن ہو گیا۔ بعد ازاں خلافت بھی عطا فرمائی۔ اور نماز جعد کی امامت کرنے کی ہدایت فرمائی۔ فاتوں میں آپ کے عقیدت مندوں کی تعداد تیزی سے برجھنے گئی۔ فرید کوٹ کا مماراجہ آپ کا اس کے علاقوں میں آپ کے عقیدت مندوں کی تعداد تیزی سے برجھنے گئی۔ فرید کوٹ کا مماراجہ آپ کا اس کے عقید تا مندوں کی تعداد تیزی سے برجھنے گئی۔ فرید کوٹ کا مماراجہ آپ کا اس کے عقید تا مندوں کی والدہ کو آشوب چشم کالاحق مرض آپ کی دعا

سے تھیک ہو گیاتھا۔

قیام پاکتان کے بعد آپ اہل خانہ سمیت ہجرت کرکے قصور شہر میں تشریف کے آئے۔ عارف والا کے نزدیک چک نمبر ۱۵۵ی بی میں پچھ عرصہ مقیم رہے۔ پا کپتن کی عیدگاہ میں بھی آپ کا ایک سال تک قیام رہا۔ یہاں سے آپ ۱۹۵۰ء میں اوکاڑہ کے نزدیک سادہ چک میں مستقل رہائش پذیر ہو گئے جس کا نام آپ کی مناسبت سے ہی حضرت کرماں والا مشہور ہو گیا آپ کی برکتوں سے یماں رملوے اسٹیشن۔ ڈاک خانہ اور دیگر تمام سہولتیں خود بخود دوڑی چلی آئیں۔ عقیدت مندوں کا حلقہ اس قدر وسیع ہو گیا کہ نہ صرف پاکتان بلکہ پوری دنیا میں آپ رائٹی کے مرید اور عقیدت مند نظر آنے گئے۔ آپ نے اپنے مریدوں کو اپنی شان کا گئے۔ آپ نے اپنے مریدوں کو اپنی شان کا پہتہ چل جائے تو وہ خوثی سے مرجائیں۔

۱۹۹۰ء کے لگ بھگ آپ کو پیثاب کا مرض لاحق ہو گیا۔ علاج معالجے کے سلسلے میں آپ روائٹیہ کئی مرتبہ لاہور کے میوہ پتال میں قیام پذیر رہے۔ لیکن مرض بردھتا ہی چلا گیا۔ بالآخر ۲۰ جنوری ۱۹۹۱ء بروز جعرات تین نج کر پینتالیس منٹ پر آپ روائٹی خالق حقیق سے جا ملے۔ بلاشبہ آپ روائٹی ولی کامل اور روحانی طبیب تھے۔ آپ روائٹی بتانے خالق حقیق سے جا ملے۔ بلاشبہ آپ روائٹی ولی کامل اور روحانی طبیب تھے۔ آپ روائٹی بتانے سے پہلے ہی عقیدت مندوں کے دکھ جان لیتے تھے۔ اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ تعالی کے ہاں بے حد مقبول ہوتے۔ آپ روائٹی اوکاڑہ شرسے چار میل کے فاصلے پر شال کی سمت واقع "حضرت کرمال والا" میں ہی مدفون ہوئے۔

مَنْ عَادَ اِلَىٰ وَلِيًّا فَقَدْ أَزَنَتُهُ بِالْحَرْبِ (بَخاری شریف) ترجمہ: ''لینی جو میرے کسی ولی کو ایزا دے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے۔''

اولیاء کرام کے مراتب عالیہ اور مدارج رضیہ کی کوئی حد نہیں۔ پس جو ایماندار ان کو دوست رکھے گا اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آتا رہے گا۔ وہ حسب ارشاد مَنْ اَحَبَّ شَیْنًا اکْتُرَ ذِکْرَهُ اور اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ۔ کے تحت انہیں کے ساتھ اٹھے گا۔

# ذاتى مشاہدات

ميں اشرف المدارس او كاڑہ ميں بحرالعلوم 'مفسر قرآن 'استاذ العلماء مولانا غلام علی اوکاڑویؓ کے پاس پڑھتا تھا۔ حضرت کرمانوالی سرکار غوث زمال قطب الاقطاب (پیر سید محمد اساعیل شاہ بخاری) رطائلیہ کی خدمت میں کئی بار حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ ایک دن مغرب تک وہیں رہا۔ اور حضرت قبلہ کی ملا قات کے کئے حویلی کے اندر جانے کا قصد کیا۔ مگر آپ کے خادم نے روک دیا کہ بیہ ملا قات کا وفت نہیں' کیکن میں موقعہ پاکر حوملی کے اندر جلا گیا۔ اس وفت حضرت صاحب رطافیہ چهل قدمی فرما رہے تھے۔ میں ایک صف پر دو زانو بیٹھ گیا۔میرے دل میں خیال آیا کہ یو نہی جیٹھے جیٹھے واپسی میں در ہو جائے گی۔ بیہ بھی خیال آیا کہ آج اجھا موقعہ ہے اگر حضرت کرمانوالی سرکار بندہ ناچیز کو اینا مرید بنالیں ' تو اچھا رہے گا۔ چنانچہ میں کھڑا ہو گیا تو حضرت قبلہ نے فرمایا بیلیا! تو میرا روز ازل ہی سے مرید ہے۔ آپ روشن ضمیر تھے۔ مجھے نماز تہجد اور درود شریف کے متعلق ارشاد فرمایا۔ بندہ ناچیز نے حصول علم کے لئے ورخواست کی کہ کرم فرمائیں آپ نے میرے سینہ اور پشت پر وست شفقت پھیرا اور تھیکی دی کہ تمہیں جملہ علوم حاصل ہو نگے۔ اور تم ایک عالم باعمل اور صالح مرد بنو کے اور تمہارا سینہ روشن ہو گا۔ بیہ آپ کا فیض ہے اور نظر کرم۔

https://ataunnabi.blogspot.com/

138

| اولياء | <b>)</b> | پیش   | است | محفوظ | كوح  |
|--------|----------|-------|-----|-------|------|
| خطاء   | <b>)</b> | محفوظ | است | محفوظ | آنچه |

. (مولانا رومی)

کثف:

ایک مرتبہ میں قاری سخی محمہ کے ہمراہ او کاڑہ سے حضرت کرمانوالہ شریف آب کی قدم ہوی کے لئے آیا۔ اندازا بارہ بلے دن کا وقت تھا۔ ہم آپ کی نورانی مجلس میں بعد از ساام مؤدب بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے بیلیوں سے فرمایا کہ تم سب کو اجازت ہے۔ ہمیں فرمایا کہ آپ دونوں بیٹے رہیں۔ آپ نے قاری صاحب کو نعت رسول مقبول پڑھنے کے کئے ارشاد فرمایا۔ بندہ ناچیز دستی پنکھالے کر آب کو جھلنے لگا۔ میرے ول میں خیال آیا کہ آج اگر حضرت قبلہ نظر کرم فرمائیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ آپ استراحت فرما رہے تھے 'کچھ دیر بعد یوں محسوس ہوا کہ آپ سو کئے ہیں۔ قاری صاحب نے جو ہدیہ نعت پیش کررہے تھے' خاموشی اختیار کی۔ میں بدستنور پنکھا جھلتا رہا۔ اس اثناء میں آپ نے آنکھیں کھولیں اور فرمایا۔ "مسرکار دو عالم سانی بری شان ہے۔" بھر قاری صاحب سے فرمایا۔ "مہیں سات دفعہ حضور نبی كريم ملي ينارت أولى" "قارى صاحب نے عرض كيا حضور! جيد مرتبه" سركار قبله نے فرمایا ایک دفعہ حضور ملڑ کیا نے نقاب اوڑھے ہوئے زیارت کرائی تھی۔" قاری صاحب نے کما حضور! آپ نے درسد:، فرمایا۔ "حضور کرمانوالی سرکار رمایتی بے فرمایا۔ '' یہ تمہارے پیر مساحب کا نیض ہے اور فرمایا تم سرکار گولڑوی رمایتھیے کے مرید ہو۔" اس کے بعد مجھے فرمایا "مم ابھی تک پٹھا تھل رہے ہو۔ جو پچھ میرے دل میں تھا۔ آپ نے از خود ہی ارشاد فرما دیا۔ ''کہ بیہ ایک عالم ہو گا' سینہ روشن ہو گا۔ اور عمر دراز ہو گی۔

| الغيوب | علام   | خاص | بندگان |
|--------|--------|-----|--------|
| القلوب | جواسيس | حال | ورجهان |

واپسی پر دوران سفر قاری سخی محمر صاحب نے فرمایا کہ جیسے پہلے زمانے میں اولیاء اللہ ہوتے تھے وہی شان حضرت کرمانوالے سرکار کی ہے۔ حضرت تکوینی اولیاء اللہ میں سے ہیں مضرت سیدنا غوث الاعظم "فتوح الغیب" میں فرماتے ہیں کہ بندہ کو جب قربِ اللی حاصل ہو جاتا ہے 'تو رب العزت اسے إِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيْكُونْ كی کری پر بٹھا دیتا ہے۔

اسی طرح ایک مرتبه میں ہری پور ہزارہ تاج الاولیاء حضرت چھور شریف والوں کے عرس مبارک پر حاضر ہوا۔ وہاں حضرت مولانا فتح دین صاحب چشتی رحلیتیہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ مولانا نے فرمایا کہ میں چشتیاں شریف عرس کے موقعہ پر ہرسال حاضرہو تا ہوں۔ ایک مرتبہ عرس مبارک سے فارغ ہو کر چشتیاں شریف ے سیدها گولڑہ شریف سلطان اولیاء حضرت غلام محی الدین صاحب المعروف بابوجی رطانید کی قدم ہوس کے لئے حاضر ہوا۔ حضرت بابو جی رطانید نے فرمایا ''مولوی جی! چشتیاں شریف میں حطرت کرمانوالہ سے ملاقات کی تھی۔ (کیونکہ حضرت کرمانوالے سر کار ہمیشہ عرس کے موقعہ پر چشتیاں شریف جاتے ہیں۔) مولانا صاحب نے عرض كيا۔ "مبيس" اس ير حضرت بابوجي سركار نے فرمايا" حضرت كرمانوالے شاہ صاحب اس زمانہ کے قطب ہیں کیونکہ میں ان کو ہر صبح اور ہرشام کی نمازیں کئی برسول سے بارگاہ رسالت مٹھیکیم میں اوا کرتے و مکھتا ہوں۔ مولانا فتح وین صاحب نے بتایا کہ بعد ازاں بعد میں حضرت کرمانوالہ شریف حضرت قبلہ کی زیارت کے لئے حاضر ہوا۔ تو آپ سرکار مجھے و کھے کر مسکرائے اور فرمایا "اب حضرت بابوجی سرکار رہائیتہ کے فرمانے یر آپ آئے ہیں۔ پہلے چشتیاں جانے کے لئے جارے پاس سے ہی گزر جاتے تھے اور ملاقات نه كرتے تھے۔ "الله اكبر۔"

تصرف:

مولانا نور محمد نقشبندی جو حزب الاحناف لاہور سے فارغ التحصیل ہیں اور آپ کا شار حضرت کرمانوالے سرکار کے خادمین میں ہوتا ہے۔ بیان فرماتے ہیں میرے دل میں جج بیت اللہ شریف اور زیارت مدینہ منورہ کی تمنا ہر وقت موجزن رہتی اور گڑ گڑا کر دعائیں کرتا رہتا ایک دن حضرت کرمانوالے سرکار کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر دست بستہ عرض کی۔ "حضور! میرے لئے جج بیت اللہ کے لئے دعا فرمائیں۔" ہر چند کہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا نہ فرماتے تھے۔ اور صرف می فرمایا کرتے جے جا بیلیا! خیر ہو جائے گی۔ رب کریم رحم فرمائے گا۔" مگراس عاجز کے لئے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائے گا۔" مگراس عاجز کے لئے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔

الاماع کی بات ہے بندہ بالکل ہے سرو سامان تھا۔ زاد راہ بالکل نہ تھا۔ کراچی شہر میں ۹ ماہ امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیئے۔ انٹر نیشنل پاسپورٹ بنوالیا۔ پھر بغداد اور شریف کربلا شریف بیت المقدس سے ہو کر مدینہ منورہ پنچا۔ دو ماہ معظمہ میں گزارے۔ پھر ریاض کویت سے ہو تا ہوا چار ماہ کے بعد واپس کراچی بنچا۔ گویا ایک سال کے بعد گھر واپس آیا۔ یہ حضرت کرمانوالی سرکار کا کرم تھا جنہوں نے اتنا طویل سفر بغیر روبیہ بیسہ کے کروا دیا۔ "

گفته الله بود گفته الله بود گرچه از طقوم عبدالله بود

 عَلَى التَّصَرُّفِ فِى الصَّغْبِ وَالسَّهْلِ وَالْبَعِيْدِ وَالْقَرَيْبِ.

ترجمہ: "لعنی بندہ جب عبادت کی بیشکی اختیار کرتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے 'جس کے متعلق اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں اس کی سمع ہو اور اس کی بھر ہو جاتا ہوں۔ تو جب اللہ کے جلال کا نور اس کی سمع ہو جائے تو وہ قریب اور دور کی بات س لیتا ہے۔ اور جب یہ نور اس کی بھر ہو جائے تو وہ قریب اور دور کی چیز کو دیکھ لیتا ہے۔ اور جب یہ نور اس کا باتھ ہو جائے تو وہ قریب اور دور کی چیز کو دیکھ لیتا ہے۔ اور جب یہ نور اس کا باتھ ہو جائے تو وہ مشکل اور آسان 'دور اور نزدیک پر قادر ہو جاتا ہے۔ (تفیر کبیر امام فخر الدین رازی جلد ۵ صفحہ ۱۸۹۲۸۸ طبع ممر)

#### خلوص اور محبت:

ایک دفعہ میں حضرت قبلہ کی قدم ہوی کے لئے حاضر ہوا۔ آپ کیکر کے درخت کے ینچے تشریف فرما تھ' حاضرین میں سے ایک مخص نے عرض کیا۔ "حضور! بیعت کا کیا مطلب ہے۔" آپ قبلہ نے اس عاجز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا مولوی بتائے گا' گرمیں جب کچھ دیر خاموش رہاتو اس بیلی نے کما کہ انہیں نہیں معلوم۔ اس پر آپ جلال میں آگئے اور فرمایا "میرا مولوی ہو اور اس کو (بیعت کے متعلق معلوم نہ ہو۔" اس کے بعد آپ نے بیعت کے متعلق میل فرمایا۔

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب وکار آفرین کارکشا کارساز

ای دوران ایک اور شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ ریالٹی ہے عرض کیا کہ میں نے شکر قندی کا ٹھیکہ لیا ہے ' دعا فرمائیں کہ اس ٹھیکہ میں خاطر خواہ منافع بھی ہو۔ آپ نے پوچھا پھر ہمارے لئے کیا لاؤ گے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ کے لئے شکر قندی لاؤں گا۔ اس پر آپ نے فرمایا "پھر تو ضرور دعا کرنی پڑے گی۔ "

اس کے بعد آپ نے بیہ شعرارشاد فرمایا۔

الفت نبی کریم کی میرے دل میں آرہی ہے میں تن من وار دیواں میرے بی میں آرہی ہے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کا ہر کام اظلاص اور محبت پر ببنی ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے: ۞ قُلُ إِنَّ صَلاَتِیْ وَنسکِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ پارہ ۸ سورۃ الانعام آیت ۱۲۲ یہ شان ہے ہمارے قطب پیٹوا امام طریقت تھے۔ اسرار علوم ظاہری و باطنی قبلہ عالم کی۔ آپ زمانہ کے قطب پیٹوا امام طریقت تھے۔ اسرار علوم ظاہری و باطنی میں یکائے روز گار اور عارف کامل تھے۔ برے برے علاء فضلا آپ کے سامنے مجال میں یکائے روز گار اور عارف کامل تھے۔ برے برے علاء فضلا آپ کے سامنے مجال میں نہ رکھتے تھے۔

گرنه بیند بروز شپره <sup>چپثم</sup> چشمه آفاب راچه گناه

## آپ کامقام:

ایک مرتبہ مولانا محمد حسن نقشبندی رطائیہ پاک بین نے ہوکہ حضرت خواجہ پیر محمد اکبر صاحب رطائیہ کے مرید تھے نے مجھ سے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ صاحبزادہ غلام نقشبند (جو محلّہ پیر گریاں پا کہتن کے سجادہ نشین ہیں) اور حضرت صاحب ٹالمیال شریف والے (نزد جملم جو زیادہ تر آزاد کشمیر میں رہتے ہیں اور بڑی با کمال ہتی ہیں۔) دونوں حضرات اکٹھے لاہور آرہے تھے 'راستے میں جب حضرت کرانوالہ شریف پنچ تو حضرت صاحب ٹالمیاں شریف والے نے خواجہ غلام نقشبند کو کار میں ہی چھوڑا اور خور حضرت کرمانوالہ سرکار رطائیہ کے مزار پر گئے کچھ ہی دیر بعد واپس آگئے۔ کچھ دیر بعد کھر واپس چلے گئے۔ اس طرح تین مرتبہ کیا گیا۔ اور پھر کار میں بیٹھ کرلاہور کے بعد پھر واپس چلے گئے۔ اس طرح تین مرتبہ کیا گیا۔ اور پھر کار میں بیٹھ کرلاہور کے طرف چل بڑے۔ حضرت غلام نقشبند نے حضرت ٹالمیانوالے صاحب سے دریافت

فرمایا کہ مزار شریف سے واپس آنے کے بعد دو دفعہ جانے اور آنے میں کیا راز سربسۃ تھا۔ اس پر ٹالمیانوالی سرکار نے فرمایا کہ مزار پر پہلی ماضری کے وقت حضرت قبلہ تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے۔ میں واپس چلا آیا۔ دو سری دفعہ گیا تو پھر بھی تلاوت قرآن فرما رہے تھے۔ اس لئے میں نے تلاوت قرآن مجید کے دوران مخل ہونا پند نہ کیا تیسری دفعہ گیا تو آپ دعا فرما رہے تھے۔ لنذا دعا میں شمولیت کرکے واپس بند نہ کیا تیسری دفعہ گیا تو آپ دعا فرما رہے تھے۔ لنذا دعا میں شمولیت کرکے واپس باکیا۔

اس واقعہ سے حفرت قبلہ کی شان کا پت چتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ اولیائے کرام ونیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اپی قبروں میں زندہ ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ الآ اِنَ اَوْلِیَاءَ اللّٰهِ لاَ یَمُوْتُوْنَ بَلْ یَنْتَقِلُوْنَ مِنْ وَسِیا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ الآ اِنَ اَوْلِیَاءَ اللّٰهِ لاَ یَمُوْتُوْنَ بَلْ یَنْتَقِلُوْنَ مِنْ وَالِیاءَ اللّٰهِ مرتے سیں بلکہ فانی ونیا دار آئی دَارِ اَنْحُوی ۔ (مفکوۃ شریف) "ترجمہ س لو اولیاء الله مرتے سیں بلکہ فانی ونیا سے بھشہ رہنے والی دنیا کی طرف منقل ہو جاتے ہیں۔ جب شیخ کی صحبت سے دور ہو تو اس کی صورت کو اپنے خیال میں محبت اور تعظیم کے ساتھ تصور کرکے استفادہ کیا کرو' اس کی مورت کو اپنے خیال میں محبت اور تعظیم کے ساتھ تصور کرکے استفادہ کیا کرو' اس کو رابطہ شیخ یا تصور شیخ کہتے ہیں۔ اس سے دل کے وساس' خیالات دور ہوتے ہیں'

اَلشَّرِيْعَةُ كَالُسَفِيْنَةِ وَالْطَرِيْقَةُ كَالْبَحْرِ وَالْحَقِيْقَةُ كَالْبَحْرِ وَالْحَقِيْقَةُ كَاللَّرِمَنُ اَرَادَ لللَّرِ فَرَكَبَ عَلَى سَفِيْنَةٍ كَاللَّرِمَنُ اَرَادَ لللَّرِ فَرَكَبَ عَلَى سَفِيْنَةٍ كَاللَّرِمَنُ اَرَادَ لللَّرِ فَرَكَبَ عَلَى سَفِيْنَةٍ عَلَى سَفِيْنَةٍ مَرْبِعِت بَصْتَى كَ طَرِح ہے اور طریقت سمندر كی طرح اور حقیقت تصرف كى طرح ، جبكه معرفت موتى كی طرح ہے جوموتی چاہتا ہے اسے چاہيے كه وہ کشتی میں سوار ہو۔

ا ـ توكل:

توكل كى حقیقت به ہے كه اينے سارے كام الله تعالى كے سپروكر ويئے

بائيں.

٢ـ معرفت اللي:

معرفت اللی میہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو اللہ کے حضور میں حاضرو قائم رکھے۔

۳. مراقبه:

مراقبہ میہ ہے کہ بندہ کو علم ہو کہ میرا پروردگار میرے حال سے واقف

م محل ..

مجامدہ کی حقیقت رہے کہ اپنی خواہشات کی مخالفت کی جائے۔



# تضور شخ

تصور شخ افر سے افضل ہے۔ یعنی مرشد کو نگاہ میں رکھنا اور خیال میں یاد کرنا تصور کملاتا ہے۔ اور یہ امر مرید کے لئے سب سے زیادہ بمقابلہ ذکر 'مفید اور مناسب تر ہے کیونکہ مرید کے لئے جناب اللی کی طرف واصل ہونے کا بھی ایک ذریعہ ہے اور صحح وسیلہ ہے۔ جول جول مرید کا تعلق اور نسبت مرشد کے ساتھ زیادہ ہوتی جائے گی۔ اسی قدر باطن میں اس کے فیض بڑھتا جائے گا اور تھوڑی مدت میں وہ اپنے مطلوب تک انشاء اللہ تعالی پہنچ جائے گا۔ پس مرید پر لازم ہے کہ وہ مرشد میں فنا ہو جائے گا و اللہ تعالی تک میں فنا ہو جائے گا تو اللہ تعالی تک میں فنا ہو جائے گا تو اللہ تعالی تک میں فنا ہو جائے گا تو اللہ تعالی تک میں فنا ہو جائے گا۔ کی کوشش کرے۔ اگر ذات مرشد میں فنا ہو جائے گا تو اللہ تعالی تک

شربیت و حقیقت اور اہل طربقت کے لئے ۲ اصلاحات ہیں۔ شربیت و ظاہری عمل اور مال کو ظاہر کرتی ہے۔ اور حقیقت باطن کے احوال کی صحت اور ہونے یا نہ ہونے کا اظہار کرتی ہے آج کل شربیت اور طربقت کے قائل اور تنبع دو الگ الگ گروہ ہیں۔ ایک تو ظاہری علماء ہیں جو شربیت کو ہی حقیقت سیحھتے ہیں۔ دو سرا گروہ طحدول کا ہے۔ جو حقیقت کو جائز اور صحیح سیمھتا ہے۔ اور اس کو روا رکھتا ہے اور اس کو کام مشبہ قرامط موساسال و طولیول اتحادیوں وغیرہ کا ہے۔ حالا نکہ حقیقت کتی ہی قورت سے منکشف کیوں نہ ہو بجز شربیت حقیقت کا منکشف ہونا قطعی ناممکن ہے قورت سے منکشف کیوں نہ ہو بجز شربیت حقیقت کا منکشف ہونا قطعی ناممکن ہے

کیونکہ حقیقت تو شریعت پر مکمل طور پر انحصار کرتی ہے۔ بلکہ سنت نبی کریم ملٹائیم پر عمل در آمد کرکے نور باطنی پالینے کا نام ہے۔

شریعت کسی بھی حالت میں کسی شخص سے خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو ساقط نہیں ہو سکتی اور اس کی تغمیل ہر حالت میں فرض ہے۔

پس حقیقت سے مراد باطنی اور حقیقی صفات کی تکمیل اور نزکیہ قلب اور کالفت نفس مراد ہے جو تصوف یا حقیقت کا بنیادی منشاء ہے حضرت آدم میلائل سے کا خوا کے دنیا کے فنا ہونے تک اس حکم میں تغیرو تبدل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ حصول اخلاص کے لئے ہمیشہ لازم رہے گا۔ کیونکہ اخلاص بھی حسن نیت کے بغیرناممکن ہے ایس میں حقیقت ہے۔

اور دوسری شریعت یہ کہ بندہ کے افعال اور اعمال ظاہر ہیں چو نکہ حقیقت فداوند تعالیٰ کی سلمداشت توفیق رہنمائی اور عفت و حفاظت کا نام ہے للذا وجودِ حقیقت کا قیام شریعت کے بغیر محال ہے اور اسی طرح شریعت کا قیام حقیقت کی روحانی اور اخلاقی آداب بجالانے کے بغیر محال ہوگا اس کی مثال اس طرح ہے کہ جسے کوئی محف جب سک کہ روح اس کے جسم میں باقی دوام رہتی ہے وہ زندہ ہے مگروہ علیحرہ ہو جاتی ہے تو بے جان بلکہ مردار ہو جاتا ہے۔ للذا شریعت اور حقیقت مگروہ علیحرہ ہو جاتی ہے تو بے جان بلکہ مردار ہو جاتا ہے۔ للذا شریعت اور حقیقت جسم ایمان و انسان کے لئے بہنزلہ روح و جسم کے ہیں۔



## منزل كاحصول

اگریہ چار چیزیں (۱) مرشد کامل (۲) مرید پر پپینوا کی شفقت (۳) رحمت اللی (۳) مرید کامل (۲) مرید کر پپینوا کی شفقت (۳) رحمت اللی (۳) مرید کو پپینوا کی محبت اور الله تعالیٰ کی طلب انسان میں شامل حال ہوں تو بہت جلدی مراتب مطے کر سکتا ہے۔

#### مجابده:

حضرت صاحب رطفی کے مجاہدے کا بیہ حال تھا کہ کوئی لمحہ ساعت الی نہ تھی جو یاد اللہ سے خالی ہو' ہروفت کوئی نہ کوئی ذکریا درود شریف زبان فیض ترجمان سے جاری رہتا تھایا مراقبہ اور تسبیحین فرماتے رہتے۔

#### ذكر:

ایک روز حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے برابر
کوئی شے نہیں ہے۔ یہ ادنیٰ اعلیٰ ذات کو نہیں ویکھا جو اس کو مضبوطی سے پکڑے
اس کو پاک بنا دیتا ہے۔ ایک روز ارشاد فرمایا کہ سانس کالینا ہی فدا تعالیٰ کی ایک بڑی
نعمت ہے اور ہر نعمت کے بدلہ میں شکر کرنا ضروری ہے اور فقیروں کے نزدیک سب
سے بڑا اور سب سے مقدم شکر ذکر کرنا ہے اور یمی معنے ہیں۔ فَاذْ کُرُونِیْ اَذْکُرُکُمْ
"بندو! تم مجھے یاد کرو' میں تمہیں یاد کروں گا۔"
دن رات میں انسان چوہیں ہزار سانس لیتا ہے۔ اس میں یہ فائدہ ہے کہ

Click

ونیا کے کاموں اور بات چیت وغیرہ دو سرے مشغلوں میں جو سائس ضائع ہوتے ہیں اور ان میں ذکر کرنا فرض تھا جو خالی اور ان میں ذکر کرنا فرض تھا جو خالی گزر گئے تھے۔ جس طرح کی نماز قضاء ہو جاتی ہے اور اس کا دو سرے وقت میں ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ای طرح فقیروں کے نزدیک اللہ تعالی کی یاد فرض ہے تو جو سائس اللہ تعالی کی یاد قضاء کرتے ہیں۔ سائس اللہ تعالی کی یاد سے خفلت میں گزرے ہم اس کی اس طرح قضاء کرتے ہیں۔ جس طرح تم نماز قضاء کرتے ہو۔

ایک مرتبہ بندہ ناچیز قدم ہوسی کے لئے عاضر ہوا۔ حضرت مولانا درویش علی شاہ صاحب ریافیہ کو اور بندہ ناچیز کو حضرت صاحب (آبنج کرم) نے فرمایا کہ یہ چارپائی دیوار کے پاس رکھو اور فرمایا کہ تم دونوں قبلہ رو ہو کر بیٹے جاؤ۔ پھر ہم قبلہ رو ہو کر بیٹے گئے۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ میں قطب الاقطاب میاں شیر محمہ شرقپوری بیٹے گئے۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ میں قطب الاقطاب میاں شیر محمہ شرقپوری صاحب ریافید کی خدمت میں حاضرتھا۔ مجھے آپ نے اندر کمرہ میں بلا کر اپنے ساتھ جارپائی پر بٹھایا اور میں نے آپ کی سادگی اور جلال دیکھا تو مجھے رونا آگیا۔ آپ نے فرمایا (خیراے اور فرمایا کہ رب العالمین نے چار بزرگوں کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔) فرمایا (خیراے اور فرمایا کہ رب العالمین نے چار بزرگوں کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔)

- ۲- بایزید بسطامی را تیر
- ۱۰ اور ابو الحن خرقانی رطائلہ کو اور چوتھے کا نام نہیں لیا تو میں نے عرض کی چوتھے آپ ہیں۔

تین مرتبہ فرمایا اب اس وقت کون ہو گا۔ اب پہتہ نہیں کون ہے۔ میں نے عرض کی حضور آپ ہیں۔ آپ نے خاموشی جاری رکھی۔ وہ ایسا مبارک وقت تھا کہ مجھے اور حضرت مولانا درویش علی شاہ صاحب کو بڑی سرکار کی قدم بوسی کی سعادت عاصل ہوئی۔ ایک مرتبہ بندہ ناچیز اور حضرت محبوب شاہ صاحب رطانی علی پور شریف والے حاضر خدمت ہوئے وہ درس میں میرے ساتھ پڑھتے تھے 'میرے دوست تھے والے حاضر خدمت ہوئے وہ درس میں میرے ساتھ پڑھتے تھے 'میرے دوست تھے

اور میرے ماتھ بھائیوں کی طرح شفقت فرماتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں (گئج کرم) کا مرید بن کے آپ کا پیر بھائی بننا چاہتا ہوں۔ جب عاضر خدمت ہوئے تو آپ نے دیکھا اور فرمایا کہ میرا پیر آگیا ہے۔ انہوں نے بھی حفرت صاحب رطیقہ کے قدم چوے 'اور بندہ ناچیز نے بھی۔ وو مرتبہ یہ سعادت نصیب پائی۔ ایک مرتبہ آپ کے دست مبارک چومنے کا شرف بھی عاصل ہوا۔ پھر ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تھے ولی نہ بنا دیں۔ میں نے عرض کی حضور آپ مجھے مولوی بنا دیں۔ فرمایا بیلیوں نکو مولوی کمنا اے کہتا ہے مجھے مولوی بنا دو۔ ولی نہ بناؤ۔ یہ رب العزت کا احسان اور آپ کم کرم ہے کہ مجھے کئی مرتبہ آپ کے قدم دبانے کا شرف عاصل ہوا ہے۔ یہ تقدس کرم ہے کہ مجھے کئی مرتبہ آپ کے قدم دبانے کا شرف عاصل ہوا ہے۔ یہ تقدس کرم ہے کہ مجھے کئی مرتبہ آپ کے قدم دبانے کا شرف عاصل ہوا ہے۔ یہ تقدس کرم ہے کہ مجھے کئی مرتبہ آپ کے قدم دبانے کا شرف عاصل ہوا ہے۔ یہ تقدس نعمت کے لئے ہے ورنہ میں توایک ذرہ ناچیز ہوں یہ آپ کی شفقت کا ہی نتیجہ ہے۔

#### واقعات:

بندہ ناچیز محمد عنایت احمد اور سید گلزار الحن شاہ صاحب نبی الانبیاء سائیلیا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور پر نور سائیلیا کی بارگاہ میں مبحد نبوی شریف میں حضرت علامہ سلطان باہو سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالی انہیں سلامت رکھے۔ انہوں نے حضرت صاحب رہائیے قطب زمال کرمال والول کی بیہ کرامت سنائی۔ فرماتے ہیں کہ میں بچہ ہی تھا کہ مجھے میرے والدگرای مناظر اسلام حضرت مولانا محمد عمرصاحب رہائیلیہ اچھروی شخ کرم علیہ الرحمتہ کی بارگاہ میں مجھے لے کر گئے اور حضرت صاحب رہائیلیہ سے عرض کی کہ دعا فرمائیں کہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ بن جائے۔ اسی دوران ایک مخص حضرت صاحب رہائیلیہ کو عل فرمائیل کہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ بن جائے۔ اسی دوران ایک مخص حضرت صاحب رہائیلیہ کے باس بوندی کی ایک شنی توڑ کر لایا تو اس میں سے حضرت صاحب رہائیلیہ کے باس میں کئے دانے ہیں۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کو عطا فرما دیتے اور فرمایا کہ اس میں کئے دانے ہیں۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کو عطا فرما دیتے اور فرمایا کہ اس میں کئے دانے ہیں۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ مات دانے ہیں فرمایا کہ اس میں کئے دانے ہیں۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ مات دانے ہیں فرمایا کہ وہ اپنے بیٹے کو کھلا دیں۔ انشاء اللہ عزیز نبی کریم مائیلیہ کے میات دانے ہیں فرمایا کہ وہ اپنے بیٹے کو کھلا دیں۔ انشاء اللہ عزیز نبی کریم مائیلیہ کہ مات دانے ہیں فرمایا کہ وہ اپنے بیٹے کو کھلا دیں۔ انشاء اللہ عزیز نبی کریم مائیلیہ

کے صدقہ سے بیہ بھی قرآن کا حافظ ہو گا۔ اور چھ اس کے بیٹے بھی قرآن کے حافظ ہو نگے۔ سبحان اللہ بیہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ سرکار ملٹھائیم کا عالم کیا ہو گا۔

افسوس صد افسوس ان لوگول پر جو سید عالم ملی کی کاغیب نہیں مانے رب العالمین اپنے مقبول بندول کو نبی کریم ملی کیا کے صدقہ سے یہ تصرف عطا فرماتا ہے۔ اگر ان لوگول کو ذاتی اور عطائی کا فرق معلوم ہو جائے تو انکار نہ کریں۔ یہاں مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا۔

کہ حضرت علامہ قاری زوار بہادر صاحب کے والد ماجد نے فرمایا کہ سمج كرم وطب دورال عليه الرحمته ميو هميتال مين زير علاج تنصه اور فردوس ماركيث کے قریب ہی محد امین شرقیوری صاحب کے جو حضرت صاحب رطانی کے مرید ہیں ان کے پاس چند ونوں کے لئے قیام پذریہ تھے۔ تو قاری صاحب کے والدجو میرے پیر بھائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بیوٰل کو حضرت صاحب رطانیے کی خدمت میں قدم ہوسی کے لئے لے گیا۔ جب ہم حاضر ہوئے تو حضرت صاحب رطابی نے فرمایا رہے میرے پیر آگئے ہیں۔ اور قاری صاحب کے والد نے عرض کی۔ حضور دعا فرمائیں۔ یہ بچہ قرآن كا حافظ بن جائے قارى زوار صاحب اس وقت بہت كم عمر تھے۔ سكول ميں تيسري کلاس میں پڑھتے تھے۔ حضرت صاحب نے قاری :وار بہادر صاحب کو فرمایا کہ مجھے قرآن پاک سنائیں۔ جو سور تیں یاد۔ انہوں نے تلاوت کیں۔ تو حضرت صاحب سیخ کرم رمایتی نے ارشاد فرمایا میہ قرآن پاک کے حافظ قاری اور عالم دین ہوئے۔ یہ حضرت صاحب رطانیم کی نگاہ کا اثر ہے کہ قاری صاحب نہ صرف پاکستان بلکہ بوری دنیا میں بھی مبلغ اسلام کے نام سے پکارے جاتے ہیں اور ہر دل عزیز ہیں خاص کر بزرگان دین کی نگاه میں منظور نظر ہیں۔ "آفتاب آمد دلیل آفتاب" ایک دفعہ قاری صاحب نے مسجد طلع شریف میں بیہ نقطہ بیان کیا کہ سنج کرم رمایتی نے لوح محفوظ پریا تو مجھے حافظ دیکھا ہو گایا آپ کی دعاہے اللہ نے مجھے حافظ قرآن بنا دیا۔ بندہ ناچیز خادم کرمانوالہ شریف عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب رمانیند تقویمی ولی اللہ تھے۔ اولیاء اللہ کی نظر لوح محفوظ پر ہوتی ہے مولانا روم علیہ الرحمت نے کیا ہی خوب فرمایا۔

لوح محفوظ است پیشار یار راز پنان می شود زآن آشکار راز پنان می شود زآن آشکار شو قال مرد طال شو خوال شو زیر پائ کالمان بیال شو کیم شاء الله مایشآء و کیفیت کے تحت حضرت سید المفسرین قاضی محمد شاء الله مجد شاء الله مجد دی پائی بی فرماتے ہیں۔ ترجمہ: "الله جو کچھ چاہتا ہے۔ ثابت اور برقرار رکھتا ہے۔

مفسرین کرام فرمائے ہیں کہ اس میں سترہ قول ہیں۔

حضرت ابن عباس بنائی فرماتے ہیں اوح محفوظ میں سے اللہ تعالی جو کچھ چاہتا ہے مٹادیتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے اس میں ثبت کردیتا ہے۔ جولوح محفوظ کی تحریر مٹانے کے قابل ہوتی ہے 'جس کو تقذیر معلق کہا جاتا ہے 'اس کو مٹادیتا ہے 'اور اس کی جگہ دو سری چیز پیدا کر دیتا ہے۔ خواہ اس قضاء کا معلق ہونا لوح محفوظ میں درج ہویا نہ ہو صرف اللہ تعالی کے علم میں پوشیدہ ہواور تحریر لوح مٹانے کے قابل نہیں ہوتی جس کو تقذیر مبرم کہتے ہیں اس کو نہیں مٹاتا قضاء مبرم رد نہیں ہوتی۔

سید المفسرین قاضی محمد ثناء الله مجددی فرماتے ہیں که حضرت عمر بناتھ اور حضرت عمر بناتھ اور حضرت مسعود بناتھ کی روایت کے مطابق مقامات مجددیہ میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ قطب الاقطاب حضرت ملاطا ہرلا ہوری تھے جن کامزار شریف لا ہور کے میانی صاحب والے قبرستان میں ہے۔

حضرت مجدد الف مانی صاحب رمایتی کے دونوں صاحب زادگان حضرت محمد

سعيداور حضرت محمر معصوم عليهماالرحمته كے معلم نتھے۔

حضرت مجدد صاحب روائی نے بنظر کشف ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ملاطام روائی کی پیشانی پر لکھا ہے ملاطام را ابھوری شقی حضرت صاحب نے اس کاذکر اپنے شنزادوں سے کر دیا۔ صاحبزادگان تو ملاطام روائی ہے شاگرد تھے ہی۔ اس لئے انہوں نے حضرت سے درخواست کی کہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ اس شقاوت کو مٹاکر سعادت سے بدل درخواست کی کہ اللہ تعالی سے دعا ہے کے کہ اللہ اس شقاوت کو مٹاکر سعادت میں درخواست کی کہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ اس شقاوت کو مٹاکر سعادت میں مجدد الف ٹانی بڑا تھے نرمایا میں نے لوح محفوظ میں لکھا دیکھا ہے کہ بیہ قضاء مبرم ہے جس کو بدلا نہیں جاسکتا۔ شنزادول نے دعاکر نے کے لئے اصرار کیا۔

حضرت مجدد الف ٹانی رطاقی نے فرمایا مجھے یاد آیا کہ غوث الثقلین ہے کی الدین عبدالقادر جیلانی رطاقی نے فرمایا تھا۔ میری دعاسے قضاء مبرم بھی بدل جاتی ہے۔ اس لئے میں دعاکر تا ہوں بارگاہ اللی میں عرض کرتا ہوں۔ اوراے اللہ تیری رحمت وسیع ہے تیرا فضل بھی ایک پر ختم نہیں ہوتا میں تجھ سے امید کرتا ہوں اور تیرے رحمت وسیع ہے بھی ختم نہیں ہوتی، میں تجھ سے امید کرتا ہوں اور تیرے ہمہ گیر فضل سے درخواست کرتا ہوں کہ میری دعا قبول فرمالے اور ملاطا ہر رطاقیہ کی پیشانی سے شقاوت کی درخواست کرتا ہوں کہ میری دعا قبول فرمالے اور ملاطا ہر رطاقیہ کی پیشانی سے شقاوت کی اعظم رطاقیہ کی دعا قبول فرمائی تھی حضرت مجدد قدس سرہ کا بیان ہے اس دعا کے بعد وہ منظر اعظم رطاقیہ کی دعا قبول فرمائی تھی حضرت مجدد قدس سرہ کا بیان ہے اس دعا کے بعد وہ منظر میری آئھوں کے سامنے آگیا کہ گویا میری نظر کے سامنے لفظ (شقی) ملاطا ہر صاحب کی میری آئھوں کے سامنے آگیا کہ گویا میری نظر کے سامنے لفظ (شقی) ملاطا ہر صاحب کی بیشانی سے مٹاکر اس کی جگہ لفظ (سعید) لکھ دیا گیا۔ اور اللہ تعالی کے لئے یہ بات وشوار نہیں۔

یہ چند واقعات تحریر کئے گئے ہیں۔ اللہ تعالی اپنے مقربین کی محبت عطا فرمائے قرآن پاک میں جگہ اور حدیث شریف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ صاحب بصیرت کے لئے اتناہی کافی ہے۔ (تفییر مظہری ص ۲۷۴)

حضرت قبلہ (گنج کرم رمالیٹیہ) فرماتے تھے کہ دونوں شنرادے میری دونوں آئکھیں ہیں۔ اور باباجی سرکار رمالیٹیہ کو پیروں کا پیر فرماتے تھے۔ اور چھوٹے باباجی پیرعثان رمالیٹیہ کو ولی اللہ فرماتے تھے۔ میرے پیر بھائی غلام غوث جو کاہنہ میں رہتے ہیں انہوں نے جھے حضرت صاحب کا ایک واقعہ سایا یہ ان کے واوا جان نے جعہ کے ون کنج کرم سے ساتھا۔ فرماتے ہیں کہ جعہ کے ون حضرت صاحب روابی کے پاس چند احباب آپ کی فدمت میں بیٹھے سے فرمایا آج بیان بڑا مبارک تھا' گر بعض لوگوں تک آواز نہیں پیچی۔ تو آپ جلال میں آگئے فرمایا ۔ میں نے تمہاری آنے والی نسلوں تک آواز پہنچاوی ہے۔ یہ بچ ہے کہ آپ فرمایا ۔ میں سرکار عثمان علی شاہ صاحب روابی کے گخت جگر پیر طریقیت سید پیر طیب شاہ صاحب روابی کا پیغام ملک اور بیرون ملک تک بہنچا ملب شاہ صاحب روابی کا پیغام ملک اور بیرون ملک تک بہنچا میں ۔ ایک علم دراستہ ہے۔ ایک علم وراث ہے اللہ تعالی نے نبی کریم ماتی ہیا کہ صدقے پیر طیب صاحب روابی کو یہ علم وراث معلی فرمایا ہے۔ گئج کرم حضرت صاحب روابی کے ان دونوں شنزادوں کے نام بھی ارشاد فرمائے تھے۔ صاحب روابی کی بہت بردی صاحب روابی کی بہت بردی صاحب روابی کی بہت بردی

بندہ ناچیز اور صوفی عبدالہید صاحب شیخ المشائخ قبلہ عالم سجادہ نشین مکان شریف۔ سید محفوظ حسین شاہ صاحب رطافیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا۔ آپ کے بیرخانہ کاکیا حال ہے 'تو میں نے عرض کی الحمد للد اللہ تعالی کاکرم ہے آپ نے فرمایا بیرطیب شاہ صاحب رطافیہ سے بری دنیا مستفیض ہوگی۔



## قبله حضرت باباجي سركار رمنيتيه

قطب دوران 'پیر پیران ' زبدة العارفین قبله عالم پیر سید محمد علی شاہ صاحب رطابتی 'پیر دعگیر حضرت کرمانوالی سرکار کے نور نظراً لُولَدُ مِسِوَّ لِاَبِیْهِ کے مظهر تھے۔ اس ناچیز نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اولیاء اللہ کی جو تعریف پڑھی ہے وہ آپ میں موجود تھی۔

## ولی کی تعریف:

ولی کے معنی ہیں اللہ کا دوست' اللہ کے قرب والا' اللہ کے دین کا مددگار۔

سچا ولی اللہ تعالی سے ہر حال ہیں راضی رہتا ہے' اسے نہ کوئی غم اور نہ ہی کی سے خوف ہوتا ہے۔ اولیائے کرام ہر دم کتاب اور سنت پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ ان کا قول ' فعل ' اور ہر کام اسوہ حنہ رسول مقبول ملٹی ہے کی اتباع ہیں ہوتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت بایزید بسطاهی رہ ہی ہی کہ حق تعالی سجاۂ جن کو دوست رکھتا ہے' ان کو تمین خصلتیں عطا فرماتا ہے۔ (۱) سخاوت دریا کی ماند (۲) شفقت رکھتا ہے' ان کو تمین خصلتیں عطا فرماتا ہے۔ (۱) سخاوت دریا کی ماند (۲) شفقت آفتاب کی ماند (۳) تواضع زمین کی ماند۔ یہ قدی نفوس نور نبوت سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ لوگ ان کے مزارات پر فاتحہ خوانی کے لئے جاتے ہیں۔ طالبین کی دعائیں ان کے توسل سے قبول ہوتی ہیں۔

 جنیس دیمنے سے خدایاد آجائے۔ امام العارفین خواجہ محمد علی رطابیہ علیم ترذی اس مدیث کی شرح کرتے ہوئے اپنی کتاب "نوادر الاصول فی احادیث الرسول سائیہ ""
میں فرماتے ہیں۔ کہ ولی کا دل انوار جلال اللی کی کان ہے اور ہیئت کبریا اس کی قربت ہو اور ولی کے چرے کی تازگی اور نور اس کے سبب سے ہوتا ہے۔ پس جب مومن بندے کا دل اس نور کی پاکیزگی سے زندہ ہوتا ہے۔ تو اس کا عکس اس کی پیشانی پر فلام ہوتا ہے۔ اور اس کے چرے پر چکتا ہے۔ پھر جو اس ولی کی طرف دیکھتا ہے فلام ہوتا ہے۔ اور اس کے چرے پر چکتا ہے۔ پھر جو اس ولی کی طرف دیکھتا ہے اسے خدا یاد آجاتا ہے۔ حضور بابا جی رطابیہ میں سے چیزیں اللہ کے کرم سے نبی کریم سائیل کے صدقے اور قطب زماں حضرت صاحب کی نظر عنایت سے پائی جاتی تھیں۔ میسا کہ قطب ربانی شہباز لامکانی حضرت شیخ غوث الاعظم "فتوح الغیب" میں فرماتے ہیں کہ بندے کو جب قرب اللی حاصل ہوتا ہے۔ تو " اِذَا اَرَادَ شَینَا اَنْ رَبِا بی عطا فرمائی تھی۔ یہ چیز رب العزت نے بابا جی مظافی کئی۔ عظام بی فائز ہو جاتا ہے۔ یہ چیز رب العزت نے بابا جی مظافی کو عطا فرمائی تھی۔

#### كرامات:

۔ بندہ ناچیز اور حاجی ارشاد صاحب (جو ہماری مسجد کے منتظم ہیں۔) بابا جی سرکار رطاقیہ کی قدم ہوئ کے لئے کرمانوالہ شریف حاضر ہوئ۔ تو حاجی صاحب نے عرض کیا کہ مولوی صاحب کا مکان نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا "اچھا مکان نہیں ۔۔ تو آپ نے فرمایا "اچھا مکان نہیں۔۔ حاجی صاحب نے عرض کی کہ اتن نہیں۔۔۔ تو بنا بنایا لے لیتے ہیں۔ "حاجی صاحب نے عرض کی کہ اتن قیمت کمال سے لائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا "اللہ کریم کرم فرمائے گا۔ "اس کے بعد آپ کی نگاہ کرم سے مکہ کالونی میں چند دنوں میں مکان بن گیا۔

1 ایک مرتبہ مولانا نور مجمد صاحب (جو میرے پیر بھائی ہیں) ہم دونوں قدم ہوئ کے لئے حاضر ہوئے۔ تو بابا جی رطاقیہ نے فرمایا "مولوی جی بعض لوگ

دو سرے لوگوں کے وظائف پڑھتے ہیں اور حضرت صاحب رطافتہ کا بتایا ہوا درود شریف نہیں پڑھتے۔ (کیونکہ مولوی نور محمہ صاحب کو دوسرے وظائف كابهت شوق تھا۔) پھر ہم دونوں دربار شریف پر چلے گئے۔ جب واپس آئے تو مولوی نور محمہ صاحب نے عرض کی کہ حضور مجھے جج کروائیں۔ جیساکہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت صاحب رہائیے نے مجھے کروایا تھا کہ میرے پاس یائی بھی نہ تھی اور آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کرم فرمائے گا' تو میں اس سال بیت المقدس ورق مر جگه کی حاضری کے بعد کعبہ اور بارگاہ رسالت ملی کیا کی حاضری کے بعد واپس آیا۔ تو آپ جلال میں آگئے۔ فرمایا "جج ایک مرتبہ آپ نے کر لیا ہے وہی کافی ہے۔" مولوی صاحب نے عرض کی کہ آپ مجھے یہاں ہے ہی بیٹھے بٹھائے زیارت کروا دیں۔ آپ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ " آپ کیسی باتیں کرتے ہیں۔" اس کے بعد اذان ہوئی اور آپ نے خود امامت فرمائی۔ میرے ول میں خیال آیا کہ مولوی صاحب نے جلد بازی کی ہے۔ آپ خود ہی کرم فرما دیتے۔ اور پھر مجھے ارشاد فرمایا کہ 'وگھبراؤ نہیں انشاء الله نبی کریم ملی کیم مراکس فرمائیں گے۔ آپ کو اس سال ہی جج کی سعادت نفیب ہو گی۔" آپ کے کرم سے مجھے جج نفیب ہوا۔ کہ میرے پاس ۱۰ رویے بھی نہیں تھے۔ اللہ کے ایک بندے نے مجھے بلایا اور مجھ سے فرمایا کہ آپ میرانام نه لیس اور ج کاسارا خرج میں اکیلائی ادا کروں گا۔ الله اکبر۔ مبحد کی حالت بہت خستہ تھی۔ حالا نکہ یہاں (گلبرک) میں اچھے کھاتے پیتے لوگ رہتے ہیں۔ میں قدم بوس کے لئے حاضر ہوا تو تنین مرتبہ آپ نے فرمایا "كم مسجد كاكيا حال ہے۔" ناچيز نے عرض كى الحمد الله محك ہے۔ جب ميں وایس آیا تو دوسرے دن جمعہ تھا۔ مسجد سمیٹی کے صدر ''سید نوید شاہ صاحب گیلانی" نے ارشاد فرمایا کہ معمار بلوا کر کام شروع کروائیں۔ پھر پہنہ نہیں کہ

https://ataunnabi.blogspot.com/

کیے کام بنا۔ بیہ ہے آپ کا کرم! آپ قطب زماں کی طرح بینی اعلیٰ حضرت صاحب کی طرح جو فرما دیتے ہو جاتا۔

#### ملفوطات:

ایک مرتبہ بندہ ناچیز اور محمہ جنید اشرف بٹ صاحب ہم دونوں کرمانوالہ شریف بابا ہی رطانی کی قدم ہوئ کے لئے حاضر ہوئے۔ راستے میں وضو کے متعلق بات ہوئی کہ وضو میں چار فرض کیوں ہیں۔ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا "مولوی صاحب کیا حال ہے؟" اور بٹ صاحب سے ملے اور تھوڑن در کے بعد وضو کے اوپر گفتگو فرمائی۔ ہم لوگ جیران ہو گئے۔ بابا جی نے ایسا عارفانہ بیان فرمایا۔ "کہ وضو میں چار فرائض اس لئے ہیں کیونکہ حضرت آدم مرائی سے جو بہلی لغزش صادر ہوئی لیعنی گندم کھانا اس میں ان ہی چار اعضاء نے کام کیا تھا۔ کہ بہلی لغزش صادر ہوئی لیعنی گندم کھانا اس میں ان ہی چار اعضاء نے کام کیا تھا۔ کہ دماغ میں کھانے کا خیال آیا۔ پاؤں اُدھر چلے۔ ہاتھ میں گندم کا دانہ پکڑا' منہ شریف دماغ میں گفتا کہ بانی بنچاؤ۔ سجان اللہ۔

ایک مرتبہ قدم ہوی کے لئے ناچیز عاضر ہوا آپ قطب عالم حضرت وا آگئج بخش رطافۃ کے عرس مبارک پر تشریف لائے ہوئے تھے۔ اور ملک سردار محمہ صاحب کے گھر قیام پذیر تھے۔ (جولال مسجد کے قریب ہے۔) تو آپ نے ارشاد فرمایا: "لا الله الله الله محمد رسول الله" ملی کے چوبیں حروف ہیں اور چوبیں گھنٹے اللہ کی یاد میں گزارنے چاہیں۔" اور فرمایا کہ "نفی سات قتم کی ہے پہلی لا معبود الا اللہ یانچویں "میں دوسری لا مقصود الا اللہ اللہ" تیسری لا محبوب الا اللہ ، چو تھی لا موجود الا اللہ پانچویں "میں نمیں" چھٹی "جمان نمیں" ساتویں "جو سمجھ میں آئے خدا نمیں۔"

بابا جی رطیند کو رب العزت نے "عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّذُنَّا عِلْمًا "عطا فرمایا تھا۔ آپ حضرت صاحب قطب زمال کی طرح علم وعرفان کی بارش فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تین سال کا تھا کہ حضرت صاحب نے مجھے سارے علوم پڑھا دیئے تھے۔
ایک مرتبہ بندہ کرمانوالہ شریف قدم ہوئی کے لئے عاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا "کہ حضرت صاحب رطانی نے مجھے تین قسم کا علم عطا فرمایا ہے۔ ایک عام لوگوں کے لئے ' اور ایک فرمایا کہ کسی کو نہ بتانا۔ " حضرت صاحب رطانی نے مجھے ایک خاص کے لئے ' اور ایک فرمایا کہ کسی کو نہ بتانا۔ " حضرت صاحب رطانی نے مجھے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے نبی کریم ماٹی کیا کے صدقے سے اور میاں صاحب شرقبوری رطانی کی نگاہ رحمت سے مجھے دیا ہے ' وہ سب کچھ میں نے آپ کو (بابا جی) عطاکیا۔ " (یہ جملہ حضرت صاحب رطانی مرتبہ ارشاد فرمایا۔)

آپ کے وصال سے قبل چند احباب میرے ساتھ تھے۔ بابا ہدایت اللہ (جو حضرت مینخ المشائخ میاں جمیل احمہ صاحب کا مرید ہے۔) اور حاجی محمہ شریف اور چند حضرات حاضر ہوئے۔ جب کرمانوالہ شریف پہنچے تو اذان ہو رہی تھی۔ وضو کیا اور نماز کے بعد ہم دربار شریف پر چلے گئے۔ کیونکہ باباجی کے حجرہ مبارک میں بہت ہجوم تھا۔ تو میں نے سوچا کہ تھوڑی در کے بعد حاضر ہوں گے۔ ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا۔ جو لاہور سے مولوی صاحب آئے ہیں۔ اور ان کے ساتھ جو آدمی آئے ہیں وہ جلدی اندر آئیں۔ جب خدمت میں حاضرہوئے۔ تو اس وقت عجیب کیفیت تھی۔ باباجی رحلیتی نے فرمایا کہ "حضرت صاحب رمایتی مسجد تیار ہو گئی ہے۔ کتنا بڑا صحن ہے۔" میں نے عرض کی حضور بہت بڑا صحن ہے۔ ہدایت اللہ نے کہا کہ میاں میرصاحب رطاقیہ کی مسجد کا صحن بهت برا ہے۔ حضرت باباجی سرکار رطانتیہ نے فرمایا کہ ''آپ نے میاں میرصاحب رطیقیه کا دربار دیکھا ہے؟----- وہ کیسا ہے؟ فرمایا وہ صحن مسجد کا نہیں مزار کا احاطہ ہے۔" ہدایت اللہ صاحب نے عرض کی کہ مجھے برا شوق تھا۔ آپ کی زیارت کا میں میاں جمیل احمد صاحب کا مرید ہوں آپ نے فرمایا "میاں جمیل احمد صاحب مجھ سے عمر میں کم ہیں۔ اور قبلہ میاں غلام احمد صاحب مجھ سے بڑے ہیں۔ بھر میاں صاحب کی چند کرامتیں بیان فرمائیں۔ اور فرمایا "میاں صاحب علیہ الرحمتہ پھر میاں صاحب کی چند کرامتیں بیان فرمائیں۔ اور فرمایا "میاں صاحب علیہ الرحمتہ

نے پانچ روپے حفرت صاحب روائی کو عطا فرمائے تھے۔ اور وہ ۵ روپ ابھی تک چل رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ میاں صاحب علیہ الرحمتہ قطب الاقطاب نے یہ بھی فرمایا کہ آپ نے صدیق اکبر بڑا تھ کی سنت اوا کر وی ہے۔ آپ بڑا تھ سب کچھ نذر کر دیتے تھے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ "میاں عبدا تھیم" علیہ الرحمتہ نے ولی کی جامع مسجد جس کا رخ ٹیر ھا ہو گیا تھا۔ اسے سیدھا کیا تو کیا پڑھا تھا۔ "چھو کیا تھا"؟ پھر آپ نے فرمایا "نہیں! انہوں نے اللہ ھو پڑھا تھا۔ " اور بندہ ناچیز بالکل قریب تھا۔ تو بابا جی رحمتہ اللہ علیہ نے ہاتھ کی مٹھی بنا کر میری طرف اشارہ فرمایا کہ "سب پچھ اللہ ھو میں اللہ علیہ نے ہاتھ کی مٹھی بنا کر میری طرف اشارہ فرمایا کہ "سب پچھ اللہ ھو میں رہے تھے۔ " اور ارشاد فرمایا کہ "آپ دیات پی کر بھی آخر مرنا ہے۔ "گویا آپ الوداع فرما رہے تھے۔

اس کے بعد چند یوم گزرے سے کہ ہدایت کا سورج بظاہر دنیا فانی سے غروب ہوگیا۔ رب العزت کروڑوں رحمتیں آپ کی قبراقدس پر برسائے۔ (آمین) عمریں ختم ہو جائیں پھر بھی آپ کے کمالات بیان نہیں ہو سکتے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ "کرامت کو ظاہر نہ کرنا' بڑی کرامت ہے۔" فرمایا "جب جج کا موقعہ آتا ہے تو دل اڑنے لگتا ہے۔" آپ خلوت اور جلوت میں ادب کی تلقین فرماتے اور فرماتے کہ دین ادب ہی تو ہے۔ رسالت آب ساتھ کے تعریف میں آپ "رطب اللمان رہتے۔"

حفرت داتا صاحب رطائی کے عرس کے موقع پر ملک صاحب کے گھر تشریف فرما تھے۔ ناچیز حاضر ہوا میرے ساتھ چند اور بھی احباب تھے۔ فرمایا "میں تو یمان ہی بیٹا رہتا ہوں۔ بچوم کی وجہ سے دربار شریف میں نہیں حاضر ہوتا۔" میرے دل میں خیال آیا' کہ آپ یمان سے ہی چلے جاتے ہوں گے۔ فرمایا "بڑکنا حُول میں خیال آیا' کہ آپ یمان سے ہی چلے جاتے ہوں گے۔ فرمایا "بڑکنا حُول میں خوالہ "داتا صاحب قادریہ' چشتہ' فقشبندیہ بزرگوں سے پہلے کے بزرگ ہیں۔ پھرایک مخص حاضر ہوا اس نے دعا کے نقشبندیہ بزرگوں سے پہلے کے بزرگ ہیں۔ پھرایک مخص حاضر ہوا اس نے دعا کے

لئے عرض کی باباجی علیہ الرحمتہ نے حضرت بابا فرید سمنے شکر علیہ الرحمتہ کا شعر پڑھا۔
اٹھ فریدا ستیا چڑھ کو شخے تے تک کھر گھر لگ س گئی اے اگ
اک تو ہی نہیں وکھی وکھی اے سارا جگ فرمایا" اللہ اللہ اللہ اللہ بس باقی سب ہوس" فرمایا "غفلت سب سے بردی بیاری ہے۔" فرمایا "مجھلی کھانے کے بعد جب پیٹ میں جاتی ہے تو بھی بانی مائلتی ہے۔ "فرمایا "مجھلی کھانے کے بعد جب پیٹ میں جاتی ہے تو بھی بانی مائلتی ہے۔ گونکہ اس کے ذروں میں پیاس کی تاثیر ہوتی ہے۔" اور اللہ والے جو ذکر اللی میں مستغرق رہتے ہیں' ان کی کیاشان ہے۔ فرمایا "وَاذْکُورُ دَّبَّكَ اِذَا نَسِیْتَ"
ترجمہ: "اور اللہ کو ایسے یاد کر کہ اپنے کو بھی بھول جاؤ۔"

#### ملفوظات:

کہ ایک مرتبہ میں پیرسید مجھ علی شاہ بخاری المعروف بابا جی سرکار تاج المطان الاولیاء حضرت وا تا تئیج بخش رطائیہ کے عرس مبارک کے سلمہ میں ملک سردار محمہ کے مکان میں رونق افروز تھے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور بحر العلوم مفسر القرآن 'استاذ العلماء مولانا غلام علی اوکاڑوی رطائیہ جو ان دنوں علیل تھے کی صحت یابی کے لئے بابا جی سرکار رطائیہ سے دعا کے لئے درخواست کی۔ تو آپ نے فرمایا "جب میں پچھلے دنوں عمرہ کے لئے گیا ہوا تھا۔ تو پیرجی (سید خضن علی شاہ بخاری ) ان کو علاج کے لئے حضرت کرانوالہ لائے تھے۔ مگروہ (غلام علی صاحب ) چلے گئے ان کو علاج کے لئے حضرت کرانوالہ لائے تھے۔ مگروہ (غلام علی صاحب ) چلے گئے تھے۔ سروہ اللہ تعالی کرم فرمائے گا۔ نبی سے سے یہ فرمایا "بیاری کوئی نہیں ذکر و فکر کی حرارت ہے۔ اللہ تعالی کرم فرمائے گا۔ نبی کیم سائی ہے صدقہ سے خیر ہو جائے گی۔ فرمایا مولانا الجسنت کا بہت بڑا سموائیہ جی کشروگ ان سے مستفید ہو گئے۔ قبلہ حضرت صاحب رطائیہ فوث پیرسید محمد اسلیمل شاہ صاحب رطائیہ ) فرمایا کرتے تھے۔ قبلہ حضرت صاحب رطائیہ (غوث پیرسید محمد اسلیمل شاہ صاحب رطائیہ ) فرمایا کرتے تھے۔ معرت قبلہ رشخ کرم) فرمایا کرتے کہ علم کے بعالی کرام کا بڑا احترام فرمائے تھے۔ حضرت قبلہ (شخ کرم) فرمایا کرتے کہ علم کے بعالی کرام کا بڑا احترام فرمائے تھے۔ حضرت قبلہ (شخ کرم) فرمایا کرتے کہ علم کے بعالی کرام کا بڑا احترام فرمائے تھے۔ حضرت قبلہ (شخ کرم) فرمایا کرتے کہ علم کے بعالی کرام کا بڑا احترام فرمائے تھے۔ حضرت قبلہ (شخ کرم) فرمایا کرتے کہ علم کے بعالیہ کرام کا بڑا احترام فرمائے تھے۔ حضرت قبلہ (شخ کرم) فرمایا کرتے کہ علم کے بعالیہ کرام کا بڑا احترام فرمائے تھے۔ حضرت قبلہ (شخ کرم) فرمایا کرتے کہ علم کے بعالیہ کرام کا بڑا احترام فرمائے تھے۔ حضرت قبلہ (شخ کرم) فرمایا کرتے کہ علم کے بعالیہ کرام کا بڑا احترام فرمائے تھے۔ حضرت قبلہ (شخ کرم) فرمایا کرتے کہ علم کے بعالیہ کرم

نزکیہ نفس ضروری ہے۔ بغیر تزکیہ نفس کے معرفت محال ہے۔ بندے پر لازم ہے کہ صدق اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اور بیہ کیفیت اس وفت حاصل ہو گی' جب عبادت اور شکر میں غیر کی نفی اور دو سروں کو مٹا دیا ہوا ہو اور سے محاسبہ نفس پر موقوف ہے۔ للذا بغیر ضرورت کے نہ کوئی بات ہو نہ کام اور ہر قول و فعل ہے پہلے اللہ کی طرف التجا کرے تاکہ اللہ تعالی نیک عمل کی توقیق عطا فرمائے۔ فرمایا لوگ مرید ہونا بڑا آسان سمجھتے ہیں۔ جبکہ بیہ بہت مشکل کام ہے۔ باباجی سرکار رطافیر نے فرمایا که حضرت صاحب سمنج کرم رطانتیه فرمایا کرتے تھے که سرد هر کی بازی لگانی برتی ہے۔ اب تو رسم ہی رسم رہ گئی ہے۔ نہ وہ ذوق ہے اور نہ وہ ہمت۔ رب العزب آب (حضرت قبله) کے ارشادات عالیہ پر عمل کی توفیق فرمائے۔ ہم نام کے مرید ہیں۔ مريد تو وہ ہے جو ہميشہ ذكر اللي ميں مشغول رہے۔ كيونكيہ ذكر سے طالب اسپے مطلوب کو پہنچا ہے۔ اور محبت الیمی آگ ہے ،جو ہر قتم کی میل کچیل کو جلا ڈالتی ہے۔ اور جب محبت منتحکم ہو جاتی ہے تو ذکر مشاہرۂ ندکور کے ساتھ ہو تا ہے۔ اور نبی وہ ذکر کثیرہے جس پر اللہ تعالی نے فلاح و کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد اللی ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيْراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورة الجمعة بإره ٢٨ آيت ١٠) لِعِني بَكْثرت الله كا ذكر كرو' تأكه تم كامياب ہو جاؤ۔

وہ دل سدا آباد ہے جس دل میں تیری یاد ہے جو یاد ہے عافل ہوا دیران ہے برباد ہے اللہ فرمایا کم کھانے ہے جسم تندرست رہتا ہے۔ گناہوں کے ترک کر دینے سے روح کو سلامتی ملتی ہے۔ اور نبی کریم ملتی ہے دین سلامت رہتا ہے۔ گرامت دین سلامت رہتا ہے۔ دین سلامت

باوضو رہ بول تھوڑا کر ذکر ربط دل رکھ پیر سے کھودے خطر رہ جدا لوگوں سے تھوڑا کھا طعام اعتراض چھوڑ آٹھوں میں تمام

بنده ناچیز محمد عنایت احمد حضرت کرمانواله شریف باباجی سرکار رمانتیر کی قدم ہوی کے لئے حاضر ہوا۔ بینخ المشائخ قبلہ پیرسید عثان علی شاہ بخاری کے وصال کو انجمی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ باباجی سرکار مطالعی کا پاؤل بھسلا ایک بازو ٹوٹ گیا آپ رطالتی نے فرمایا کہ میرے تو دونوں بازو ٹوٹ گئے ہیں۔ کہ میراحقیقی بھائی فوت ہو گیا ہے۔ بھائی بھی تو بازو ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگ تو ایسے بی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے اینے بھائی کو اپنی قبربھی دے دی اور کفن بھی۔ یہ قبر کی جگہ میں نے اپنے لئے رکھی تھی۔ اور کفن بھی مدینہ منورہ سے اپنے لئے لایا تھا۔ وہ بھی میں نے دے دیا ہے۔ بھر فرمایا مزار مبارک اس کئے کشادہ رکھا تھا کہ ہمیں بھی اس میں جگہ مل جائے تاکہ جب کوئی حضرت قبلہ کے مزار پر آئے تو ہمارے کئے بھی دعا کرے۔ ہوتا ہے کوہ و دشت میں پیدا مجھی مجھی وہ مرد جس کا فقر حرف کو کرے نگین بندہ ناچیز ایک مرتبہ قدم ہوسی کے لئے حاضر ہوا۔ باباجی سرکار رطانی صحن مسجد میں تشریف فرما تھے۔ چرہ مبارک مزار شریف کی طرف تھا ہمارا رخ جانب شال تھا۔ جو نہی ریل گاڑی اسٹیشن سے گزری تو ہم میں سے چند بیلیوں نے ریل گاڑی کی طرف دیکھا۔ تو بابا جی سرکار رطائیے نے فرمایا ''مین جگہ تھی کہ حضرت قبلہ (مجنج کرم رطینیہ) ای طرح تشریف فرما تھے۔ ریلوے اسٹیش حضرت کرمانوالہ ابھی نیا نیا بنا تھا۔ تو اسی طرح چند بیلیوں نے رہل گاڑی کو جو گزر رہی تھی دیکھا تو حضرت صاحب (شیخ كرم رطائير) نے فرمایا تھا و كليا و يكھتے ہو گاڑياں تو آتی جاتی رہیں گی۔ وقت ہاتھ شميس آئے گا۔" تو باباجی سرکار رمائیے نے فرمایا "بے شک بھروفت ہاتھ نہیں آیا۔" ۵۔ باباجی سرکار رہائیے نے فرمایا کہ شریعت کی نگہداشت طریقت کے حصول کا سبب ہے نفس کی اصلاح شریعت سے ول کی طریقت سے 'روح کی حقیقت ہوتی ہے۔ فرمایا اولیاء اللہ کا تصرف زندگی میں اور موت کے بعد میسال ہوتا

ے۔

موت کو سمجھا ہے غافل اختام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگ

ایک مرتبہ بندہ ناچیز قدم بوی کے لئے حاضر ہوا کہ محمہ جنید اشرف بٹ صاحب جن کی رہائش فردوس مار کیٹ کے پاس ہے۔ باباجی سرکار رمایتی کے خاص مریدوں میں سے ہیں۔ کیونکہ بٹ صاحب کے والدین پاکستان بننے سے پہلے کے مرید بیں اور حضرت قبلہ (شمج کرم رطانی ) کی خدمت میں کرمانوالہ شریف (صلع فیروز پور بھارت) حاضر ہوا کرتے تھے۔ باباجی سرکار اکثر بٹ صاحب کے ہاں تشریف لاتے اور بندہ ناچیز کو بھی یماں حاضری کا موقعہ مل جاتا۔ ایک مرتبہ بٹ صاحب مجھے لے گئے الله تعالی محمہ جینیہ اشرف بٹ صاحب کو سعادت دارین عطا فرمائے حضرت باباجی نے فرمایا "مولوی جی آپ کے پاس پیر برے آتے ہیں۔" میں نے عرض کیا حضور! دعا فرائیں کہ نہ آئیں۔ پھرچند احباب آگئے۔ تو آپ نے فرمایا "بٹ صاحب میں نے تو منع کیا تھا۔ کمی کو نہ بتانا۔ بث صاحب نے عرض کی حضور محبت انہیں لے آتی ہے۔ بیر جی سرکار رطافی محمی اکثر بث صاحب کے ہاں تشریف لاتے تھے۔ بیر ان کا بث صاحب پر خاص کرم تھا۔ پیر جی سرکار رہائیجہ تین مرتبہ اس بندہ ناچیز کے ہاں بھی تشریف لائے تھے۔ پر بیہ ان کی خاص نظر کرم تھی آنجا کہ چشمہ شیریں بود مورو ملخ گرد

ایک مرتبہ بابا جی سرکار رہ التی نے فرمایا کہ بعض کا خیال ہے کہ بیہ تخت

حضرت جبرا کیل میلائل لائے تھے۔ بعض کہتے ہیں۔ کہ حضرت خضر میلائل لائے تھے۔ جبکہ بعض کا خیال ہے کہ حضرت سلیمان میلائل خود لائے تھے بابا جی سرکار روائی نے فرمایا نہیں بلکہ یہ تخت تو حضرت سلیمان میلائل کا غلام حضرت آصف بن برخیا خود لایا تھا۔ اور انہوں نے تو صرف یاجی یا قیوم پڑھا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یا ارحم الراحمین پڑھا تھا۔ حضرت بابا جی سرکار روائی یا قیوم پڑھا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یا ارحم الراحمین پڑھا تھا۔ حضرت بابا جی سرکار روائی یا قرمایا نہیں اُدھراس نے (تخت کی) نفی کی اور اِدھراس کا (تخت کا) اثبات کیا۔

کیمیا پیدا کن از مشتے مکلے بوسہ زن بر آستان کا ملے



# اولیاء کی اقسام

شرح دیوان علی میں لکھا ہے کہ اصطلاح صوفیاء میں قطب کو عبداللہ بھی کہتے ہیں بعض او قات قطب بادشاہ بھی ہوتا ہے جیسا کہ خلفائے راشدین اور امامین اور عمر بن عبدالعزیز بناتھ تھے۔

جب کسی وقت قطب مرجاتا ہے' تو او تار میں سے ایک مخص منصب قلمیت پر ممتاز کیا جاتا ہے۔ حضرت قدس مرہ جس طرح قطب الاقطاب ہیں اس طرح قطب الاو تار بھی ہیں۔

#### ابدال:

جمع بدل کی ہے۔ یہ اولیاء اللہ کے اس طبقہ میں سے ہیں جن کو خدا تعالیٰ ہوا فیوا فیوا نیوا ہے ہیں جن کو خدا تعالیٰ ہوا فیوا درجہ کمال تک ترقی دیتا ہے اور اگر ان میں سے ایک مرجائے تو دو سرا اس کی جگہ مقرر ہوتا ہے۔ اس لئے اس کانام ابدال ہے۔

ای طبقہ کے توسط سے بارش کی دعا مائلی جاتی ہے۔ یہ جماعت چالیس اولیاء پر مشمل ہوتی ہے۔ اس کے مدارج بالتر تیب ہیں ان کا ابتدائی درجہ نجباء کا اخیر درجہ ہے اور ان کا آخیر درجہ قطب الاو تار کا ابتدائی درجہ ہے۔ جب ان میں سے کوئی مر جاتا ہے تو دو سرا ترقی پاتا ہے۔ حتیٰ کہ آخیر پر صالحین میں سے ایک کو اس جماعت میں ترقی دی جاتی ہے۔ قیامت تک ان کی تعداد اور سلسلہ اس طرح جاری رہے گا۔ ابدال سے جو اعلی مراتب پر فائز ہوتے ہیں او تاد کھلاتے ہیں۔

نجباء:

جمع نجيب

ایک جماعت اولیاء کی ہے۔ اس کی تعداد بھی جالیں ہوتی ہے۔

نقباء:

تین سو اولیاء اللہ کی جماعت ہوتی ہے۔ ان کا ابتدائی درجہ صالحین کا اخیر درجہ ہوتا ہے۔

ا- افرا ۲- اقطاب سو او تاد سم ابدال ۵ نجبا ۲ نقباء

افراد:

اس جماعت واملین کا نام ہے' جو قطب کے دائرہ تصرف سے خارج رہتی ہے۔ کیونکہ افراد ملائکہ کے ظل ہیں اور ملائکہ تصرف ارضی سے بالاتر ہوتے ہیں۔ اقطاب:

وہ بیں جو مدار وجود خلاکت اور شہود حقائق بیں جیسا کہ فلکیات کے لئے مرکز قطب صرف انظام امور عالم کے لئے منتب کر جاتا ہے، جس طرح اصطلاح حکمت میں عقل اول کا وجود تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس طرح اصطلاح تصوف میں قطب صاحب مقام مخدم ہے قطب متعدد ہیں اور قطب الاقطاب کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ذیل میں ان طبقات کی تشریح کی جاتی ہے۔

### قطب الارشاد:

یہ ولی اللہ آسیائے ہدایت کا مدار ہوتا ہے جس سے کفرو صلالت کی تاریکی اس طرح دور ہو جاتی ہے 'جس طرح آفناب اور مہتاب سے اندھیرا جاتا رہتا ہے۔

#### ب۔ او تاد:

وجہ تسمیہ اس کی بیہ ہے کہ او تاد جمع و تدکی ہے جس کے معنی میخ کے ہیں جس طرح میخ کسی چیز کے قیام اور ثبات کی ضانت ہوتی ہے۔ اور اس کو متزلزل شیں ہونے دیتی اس طرح قطب الاو تاد جمان کے قیام کا ضامن ہوتا ہے۔ گویا ہرا یک فرد اس طبقہ کا میخ ہے جس کے ساتھ زمین۔ آسان ، محرو ہر وابستہ ہیں قطب اور غوث ایک ہی مخص ہوتا ہے۔ گویا ایک ہی مخص کے ۲ مرتبے ہوتے ہیں۔

جیے کہ جسم اور روح کی تمام قدر و قیمت ایک دوسرے کی وصل و اتحاد سے ہوتی ہے۔ اس طرح شریعت بلا حقیقت ریا اور حقیقت بلا شریعت منافقت اور سی ہے۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں فرہائے۔ سیمراہی ہے۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں فرہائے۔ وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا لَنَهْدِیَّنَهُمْ مُسُبُلَنَا

ترجمہ: "لعنی جو لوگ ہماری راہ پانے میں جدوجمد کرتے ہیں۔

ہم ان کو اپنا سیح راستہ و کھا ویتے ہیں۔ "پی شریعت مجاہدہ ہے اور ہدایت مشاہدہ اس کی حقیقت سے ہے جو بالفاظ دیگر ظاہر کی باطنی راہنمائی ہے جب مجاہدہ نہ ہوگا' تو مشاہدہ کمال سے ملے گا۔ جب شریعت ترک کر دی جائے گی' تو حقیقت کے وارد ہونے کے کیا معنی؟ للذا شریعت ایک دینی چیز ہے اور حقیقت سراسر بے دین ہے۔ اس لئے ہر دفعہ لازم و ملزوم ہیں۔ جب نبی کریم سائے ہے' صحابہ کرام و بزرگان دین عظام حضور غوث پاک قدس سرہ العزیز جسے خدا رسیدہ اور واقفان حقیقت نے افری دم تک شریعت کے احکام سے کسی کو نظرانداز نہ کیا تو صرف باطنی نماز' روزہ اور ج کا سبت و سین والے اور شریعت پر عمل نہ کرنے والے پیر نہیں۔ بلکہ طحد 'کافر' بوری عیش پرست اور شہوت پرست ہیں۔ جو سادہ لوح مسلمانوں کو گنگار بنا رہ ہیں۔

الله ان کے مکرو شرے بچائے نی کریم ملٹھیے اور بزرگان دین بالخضوص

غوث زمال قطب الاقطاب حضرت كرمانواله شريف المعروف تمنج كرم رمانيلي كے نقش قدم بر جلنے كى توفيق عطا فرمائے۔ آمين

ایک مرتبہ حضرت شیخ المشاکخ المعروف بابا جی محمد علی شاہ صاحب رمائید جج کے لئے تشریف لے جا رہے تھے' تو ائیر بورٹ کی مسجد میں حضرت بابا جی صاحب رمائیلی نے کئے تشریف کے جا جا رہے تھے' تو ائیر بورٹ کی مسجد میں حضرت بابا جی صاحب رمائیلی نے علامہ مفتی صبیب اللہ صاحب اور بندہ ناچیز محمد عنایت احمد کے ساتھ دوران سمانی مفتی حبیب اللہ صاحب رمائیلی گنج کرم رمائیلی قطب الارشاد تھے۔



# علم اور علماء كى فضيلت

کے سلسلہ میں متعدد احادیث ہیں۔ حضور ملٹھ کیا نے فرمایا جس پر اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ کھولتا ہے' اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اور بھلائی اس کے زہن میں القاء کرتا ہے۔

مزید فرمایا: علماء علیهم السلام انبیاء کرام علیهم السلام کے علم کے وارث بیں۔ بید امر مسلمہ ہے کہ انبیاء علیهم السلام سے بردھ کر کسی کا درجہ نہیں اور اس طرح ان کی وراثت سے بردھ کر کوئی رتبہ اور فضیلت نہیں۔

نی محرّم ملڑ ہے فرمایا سب سے افضل وہ مسلمان عالم ہے 'جب اس کی طرف رجوع کیا جائے ' تو علم سے نفع پہنچائے اور جب اس سے بے نیازی اختیار کی جائے تو وہ خود بخود بے نیاز ہو کر آپ کے کام آئے۔

حضور پر نور ملڑ ہے فرمایا نبوت کے مرتبہ کے بعد اہل علم اور اہل جہاد کا مرتبہ ہے۔ اہل علم کا اس لئے کہ وہ رسول اللہ ملڑ ہے کا بیغام نوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اہل سیف مجامدین کا اس لئے کہ وہ آپ کے دین کی حفاظت بزور تکوار کرتے ہیں۔ اہل سیف مجاہدین کا اس لئے کہ وہ آپ کے دین کی حفاظت بزور تکوار کرتے ہیں۔ حضور ختم المرسلین ملڑ ہے فرمایا:

"ایک قبیلے کی موت عالم کی موت سے آسان ہے۔" "قلم سے میں سے قلم کی موت سے آسان ہے۔"

''قیامت کے ون علماء کے قلم کی سیاہی شمداء کے خون کے برابر تولی جائے

گی-"

بندے کے دل میں ایک حدیث تھی، وہ میں نے حضرت مخدوم کی خدمت میں پڑھی، وہ یہ تھی۔ مَنْ اَحَبَّ الْعِلْمَ وَالْعُلْمَاءَ لَمْ یُکُتُبْ خَطِیْنَتُهُ (جس نے میں پڑھی، وہ یہ تھی۔ مَنْ اَحَبَّ الْعِلْمَ وَالْعُلْمَاءَ لَمْ یُکُتُبْ خَطِیْنَتُهُ (جس نے علم اور علاء سے محبت کی اس کی خطا میں نہیں لکھی جائیں گی۔ اس وقت بندے نے عرض کیا۔ کیا اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ علم وعلاء کی محبت کی وجہ سے اس محف کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کی کی محبت میں سچا ہونا اس کی متابعت کرے گااور کرنا ہے۔ جب کوئی ہیا ہوئی ہوگا۔ تو این کی متابعت کرے گااور ناشائستہ باتوں سے دور رہے گا۔ چنانچہ جب کوئی ایبا مخض ہو گا۔ تو یقینا اس کے گناہ نئیں لکھے جائیں گے۔ اس موقعہ پر آپ نے فرمایا کہ جب حق تعالیٰ کی محبت دل کے نئیں لکھے جائیں گے۔ اس موقعہ پر آپ نے فرمایا کہ جب حق تعالیٰ کی محبت دل کے اوپر کے پردے میں ہوگی، اس صورت میں معصیت کا امکان نہیں اگر حق تعالیٰ محبت دل کے اندر اس کے سیاہ نقطے میں ہوگی، تو پھر معصیت کا امکان نہیں کی محبت دل کے اندر اس کے سیاہ نقطے میں ہوگی، تو پھر معصیت کا امکان نہیں ہوگی۔

اس وفت آپ نے فرمایا کہ جوانی کی حالت میں توبہ و استغفار کرنا اچھا رہتا ہے۔ بڑھا ہے میں توبہ و استغفار کرنا اچھا رہتا ہے۔ بڑھا ہے میں اگر کوئی تائب نہ ہو گا تو کیا کرے گا۔ اس موقعہ پر آپ نے زبان مبارک سے بیہ دو شعرارشاد کئے۔

چوں پیر شوی و برسر انجام آئی آئی سر حرف خولیں ناکام آئی سازی حق را ز تیرہ رائی معشوقہ خود در بے نوائی "عالم علم سے مجھی سیر نہیں ہو تا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔"

"ميري امت كي بلاكت كا باعث وو چيزين بين علم كا چھو ژنا اور مال دنيا جمع

کرتا۔"

"حضور مَالِئَلَا نے فرمایا عالم بنویا طالب علم بنویا عالم سے محبت کرنے والا بنو۔ چوتھے بعنی عالم سے بغض رکھنے والا نہ بن جانا۔ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔" "د تکبرعالم کے لئے بڑی مصیبت ہے۔" حکماء کا قول ہے جو مرداری حاصل کرنے کے لئے علم حاصل کرتا ہے' اس سے رفیق عبادت اور ریاست پر حکمراتی دونوں کے اوصاف سے تہی دست ہو آتا ہے۔ فرمان اللی ہے:

سَاَصْرِفُ مِنْ الْمِتِى الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ. ترجمہ: "البتہ ہم اپی نشانیوں سے ایسے لوگوں کو پھیردیں گے جو دنیا میں تکبرکرتے تھے۔"

حضرت امام شافعی رہ اپنے کا قول ہے جس نے علم قرآن سیکھا' اس کی عظمت بردھ گئی۔ جس نے فقہ کو سیکھا اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا جس نے علم و صدیث حاصل کیا اس کی ولیل قوی ہوئی جس نے حساب سیکھا اس کی رائے ورست ہوئی' جس نے دیگر علوم اور نادر باتیں سیکھیں اس کی طبعیت میں گداز پیدا ہوا جس نے اپنی عزت نہیں کی اسے علم نے کوئی فاکدہ نہیں دیا۔

حضرت حسن بن علی بڑا تھ کا ارشاد ہے۔ جو مخص علاء کی مجلس میں کثرت سے شریک ہوتا ہے 'اس کی زبان کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ذہن کی الجونیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو کچھ وہ حاصل کرتا ہے وہ اس کے لئے باعث مسرت ہوتا ہے۔ اس کا علم ایک ولایت ہے۔ اور وہ فائدہ مند ہوتا ہے۔

حضور ملٹی کیا ہے فرمایا۔ اللہ تعالی جب کسی بندے کو رد کر دیتا ہے' اس سے علم کو دور کر دیتا ہے' اس سے علم کو دور کر دیتا ہے۔



# علماء سوء کی سزا

علمائے سوء سے مراد وہ علماء سوء ہیں جو علم کی بدولت دنیا بناتے ہیں۔ اور ان کا مطلع دنیاوی نعمتوں کا حصول ہے وہ اہل جاہ کے ہاں قدر و منزلت کے خواہاں ہیں۔

فرمان ختم المرسلين ملتي آيا ہے جو دو سرے علماء پر اپنی برتری جنانے بيو قوفوں پر علم كے ذريعے جنگ وجدال كرنے اور لوگوں كو علم سے اپنی طرف راغب كرنے كے لئے 'جو بھی ايبا كرے گاجنم میں جائے گا۔

حضور ملی آیا ہے فرمایا جو کوئی دینی مسکہ یا دینی علم چھپائے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دے گا۔ نیز فرمایا میں دجال سے زیادہ اور لوگوں پر تمہارے لئے ڈر تا ہوں عرض کیا وہ کون لوگ ہیں؟ آپ ملی آیا ہے فرمایا گمراہ کن امام (یا سردار) مزید فرمان ہے جس نے علم پڑھا گر ہدایت نہ پائی وہ اللہ تعالی سے زیادہ دور ہوا۔ حضرت عیسی مُلِائل نے فرمایا جران و پریشان لوگوں کے گروہ سے تعلق رکھنے دالے اندھیری رات کے مسافروں کے لئے علم و حکمت کے راستے کیے صاف کریں والے اندھیری رات کے مسافروں کے لئے علم و حکمت کے راستے کیے صاف کریں

2

ان روایات سے عیاں ہے علم حاصل کرنے کی ذمہ داری بوری نہ کرنا کس قدر خطرناک ہے عالم یا تو دائی ہلاکت یا دائی سعادت حاصل کرتا ہے اگر علم حاصل کرنا ہے اگر علم حاصل کرنے کے باوجود سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا۔ تو یہ اس کی بد بختی ہے۔

حضرت عمر فاروق رطاق نے فرمایا میں امت کے منافق عالم سے خاکف ہوں آپ سے سوال کیا گیا منافق عالم کیسا ہو تا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان عالم ہو مگر دل اور عمل جاہل ہوں۔

جناب حسن بھری رہائیے فرماتے ہیں ان جیسا نہ ہو جانا جو علم اکٹھا کرے حکماء کی دانائی کی باتیں جمع کرے مگر دل اور عمل دونوں کا جاہل ہو۔

ایک آدمی نے حضرت ابو ہریرہ رظافتہ سے کہا میرا ارادہ علم حاصل کرنے کا بیک آدمی ہے کہا میرا ارادہ علم حاصل کرنے کا بے ' ڈر ہے کہ اسے برباد نہ کردوں فرمایا علم کا چھوڑ دینا بھی اسے برباد ہی کرنا ہے۔ حضرت سفیان نوری رطافتہ کا فرمان ہے۔ علم آواز دیتا ہے عمل کرد۔ اگر ایسا

کرو تو ٹھیک ورنہ وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔

ابن مبارک رطانی فرماتے ہیں جب تک انسان طالب علم رہتا ہے وہ عالم ہو تا ہے 'جب اسے عالم ہونے کا گمان ہو جاتا ہے ' تو جاہل بن جاتا ہے۔

حضرت فضیل بن عیاض رطانی کا فرمان ہے مجھے تین مخصوں پر رحم آیا

<u>ہے۔</u>

قوم کا سردار جو ذلیل ہو جائے۔ ت

قوم کاغنی جو مختاج ہو جائے۔

وہ عالم جسے دنیا داری سے فرصت نہ ہو۔

حضرت حسن بصری رطانید کا فرمان ہے۔ علماء کا عذاب ول کی موت ول کی

موت ' آخرت کی بجائے دنیا کی طلب۔

سن شاعرنے کہا:

عَجِبْتُ لِمُبْتَاعِ الضَّلاَلَة بِالْهُدُى وَمَنُ يَشْتَرِى دُنْيَا بِاللَّذِيْنَ اَعْجَبٌ وَمَنُ يَشْتَرِى دُنْيَا بِاللَّذِيْنَ اَعْجَبٌ بحصے ہدایت کے بدلے گراہی خریدنے والے پر تعجب ہے۔ اور جو دین کے بدلے دنیا خرید تاہے اس پر اور زیادہ تعجب ہے۔

حضور ملٹی کیا۔ برے عالم کو اس قدر شدت سے جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ جس کی بدولت وہ جہنمیوں میں گھومتا پھرے گا۔

حضرت اسامہ بن زید رہا تھ سے روایت ہے کہ آنخضرت ساتھ لیا کو فرماتے سا قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کی انتزیاں باہر نکل آئیں گی پھر وہ ایسے گھوے گا جیسے گدھا بچی کے گرد گھومتا ہے۔ دوزخی اس کے گرد چکر لگا کر پوچھے گا بچھے کیا ہوا؟ وہ کے گا نیکی کا تھم کرتا تھا۔ لیکن خود اس بے گرد چر کرنا تھا۔ برائی سے روکتا تھا۔ گرخود نہ رکتا تھا۔ جان بوجھ کرنافرمانی کی بدولت آج جنم میں ہوں۔

الله تعالى كاارشاد ب

اِنَّ الْمُنْفِقِیْنَ فِی الدَّرُكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ۔
ترجمہ: "منافقین بے شک جنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔"
کیونکہ یہود نے علم کے باوجود حضور ملٹی کیا کی نبوت کا انکار کیا اور نصاری نے تین میں سے تیسرا یعنی تین خداوُں کا کافرانہ نظریہ پیش کیا اور اللہ تعالی کا بیٹا بنا دیا انہوں نے پہچانے کے باوجود ایسا کیا۔ کلام اللی سے۔ یَعُرِفُوْنَهُ کَمَا یَعُرفُوْنَ اَبْنَاءَ هُمْ،

ترجمه: " وه (يهود) آپ ملن يم كو بهجانت بين جيب كه اسين بيول كو

پنجانتے ہیں۔"

مزيد فرمايا ـ

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكُفِرِيْنَ.

ترجمه: "ليس جب ان كے پاس وہ مجھ آیا جسے وہ بہجائے تھے تو انہوں

نے اس سے کفرکیا ہی کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔"

اور بلغم باغور کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

وَاتِلُ عَلَيْهِمْ نَبَاءَ الَّذِي الْتَيْنَٰهُ ايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ السَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِيْنَ٥ الشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِيْنَ٥

ترجمہ: "اور ان لوگوں پر اس شخص کا قصہ بیان کر جسے ہم نے اپنی نشانیاں دیں بیں وہ ان میں سے نکل گیا اور شیطان نے اسے پیچھے لگایا بس وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔"

علاوہ ازیں ارشاد ربانی ہے:

مَثَلُهُ كَمَثَل الْكُلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثُ أَوْ تَثُرُكُهُ يَلْحَثُ.

پس اس کی مثال کتے جیسی ہے اگر تو اس پر بوجھ ڈال دے تو وہ زبان نکالے گا۔ لٹکائے گا۔ اگر تو اسے چھوڑ دے تب بھی زبان نکالے گا۔ یعنی زبان لٹکائے گا۔

ی کیفیت فاسق و فاجر عالم کی ہے۔ کیونکہ عالم کو کتاب اللہ کاعلم عطا فرمایا گر شہوات میں ڈوب گیا۔ اس لئے اس کو کتے سے تشبیہ دی گئی۔ چاہے اسے علم و حکمت دیا جائے یا نہ ہرحالت میں شہوت کی زبان لٹکائے گا۔

حضرت عیسیٰ مَالِائلًا نے فرمایا برے عالم کی مثال اس چٹان کی ہے جو نہرکے منہ پر گر پڑے نہ خود سیراب ہو اور نہ پانی کو راستہ دے کر کھیتوں کو سیراب ہونے دے۔



# فضيلت حسن اخلاق

الله تعالى نے اپنے حبیب ختم الرسل ملتَ الله كالى تعریف كرتے ہوئے فرمایا: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُعلُقِ عَظِیْم.

ترجمه: " ب شك آب ملتي المالية صاحب خلق عظيم بين-"

صدیقہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ بڑاتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقید کا خلق قرآن تھا ایک متعلق سوال طاق کی متعلق سوال کیا تو آپ ملٹی کیا ہے متعلق سوال کیا تو آپ ملٹی کیا ہو ہے۔

خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرُ بِالْعُرْفِ وَاعْرِضْ عَنِ الْجُهِلِيْنَ -

ترجمه: " درگزر اختیار کرو . نیکی کانتهم دو اور جاہلوں سے منه پھیرلو۔

رہ میں رور مالئے ہیں ہے۔ اور مالی کہ حسن خلق میہ ہے کہ قطع تعلق کرنے والوں پھر حضور مالئے ہیں خروم کرے اسے عطا کرو اور تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کروہ۔

حضور ملٹی کے ارشاد ہے کہ مجھے اس کئے مبعوث فرمایا گیا ہے کہ میں خلق کو پایہ تنکیل تک پنچاؤں۔ مزید فرمایا۔ قیامت کے دن میزان اعمال میں سب سے وزنی چیز خوف اللی اور حسن خلق ہو گا۔

حضور فخر کائنات ملڑ کی خدمت اقدس میں ایک شخص عاضر ہوا اور اس نے کہا یارسول الله ملڑ کیا ہے؟ آب ملڑ کیا ہے؟ آب ملڑ کیے من خلق - بھروا کیں سے عرض کیا۔ آپ ملٹی کیا ہے۔ آپ ملٹی کی خرمایا حسن خلق پھروہ بائیں طرف آیا اور عرض کیا یا ہے۔ اللہ ملٹی کیا ہے۔ آپ ملٹی کی است آگر اپنا سے اللہ ملٹی کیا ہے۔ آپ ملٹی کی است خلق پھراس نے سامنے آگر اپنا سوال دہرایا یارسول اللہ ملٹی کیا ہے آپ ملٹی کیا ہے اپ ملٹی کی اور کما تو نہیں سمجھتا کہ دین کیا ہے۔ دین یہ ہے کہ تو غصہ نہ کرے۔

ایک مخص آپ ملٹھ آپا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی مجھے وصیت فرمایئے آپ ملٹھ آپ ملٹھ آپا تم جمال بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو اس نے عرض کیا۔ مزید بنایئے۔ آپ ملٹھ آؤ فرمایا۔ لوگوں سے حسن سلوک سے بیش آؤ اور خلق سے کلام کرو۔

محمد رسول الله ملٹھ کیا ہے سوال کیا گیا کون ساعمل افضل ہے۔ آپ ملٹھ کیا ہے نے فرمایا حسن خلق۔

آب النَّهُ يَلِمُ فَ مَرْيد فرمايا:

الله تعالی جس بندے کی صورت اور اخلاق کو اچھا بنایا اے آگ نہیں چھوئے گی وہ جہنم میں محفوظ ہو گا۔

حضرت فضیل رطفیہ سے روایت ہے آپ ملٹی کی خدمت میں شکایت کی گئی کہ فلال عورت رات کو عبادت کرتی ہے ' دن کو روزہ رکھتی ہے ' کیکن وہ بدخلق ہے اپنی باتوں سے ہمسایوں کو تکلیف ہو پاتی ہے آپ ملٹی کیا نے فرمایا۔ اس میں بھلائی ہے آپ ملٹی کیا ہے وہ جہنمیوں میں سے ہے۔

حضرت ابوالدرداء رہی ہے روایت ہے کہ حضور ملی کی ہے اور سخاوت سنا میں اللہ میں سب سے بہلے حسن اخلاق اور سخاوت رکھی جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پیدا کیا تو اس نے عرض کی یا اللہ! مجھے قوی فرما تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان کو پیدا کیا تو اس نے عرض کی یا اللہ! مجھے قوی فرما تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے

حسن اخلاق اور سخاوت سے تقویت عطاکی۔ جب اللہ نے کفر کو بنایا تو اس نے بھی طاقت کا مطالبہ کیا تو اسے بخل اور بدخلقی ہے، قوت عطاکی گئی۔

ختم المرسلین ملٹی کے ارشاد ہے اللہ تعالی نے اس دین (اسلام) کو اپنے لئے بہت فرمالیا ہے۔ تہمارا میہ دین سخاوت اور حسن خلق کے بغیر صحیح نہیں رہتا۔ خبردار! اپنے اعمال کو ان دونوں سے آراستہ کرو۔

آپ ملٹی کے مان ہے حسن خلق اللہ تعالی کی عظیم ترین مخلوق ہے۔ صاحب خلق عظیم مرین مخلوق ہے۔ صاحب خلق عظیم ملٹی کے مشاکل ہے۔ آپ ملٹی کیا کیا کسی مسلمان کا ایمان افضل ہے۔ آپ ملٹی کیا گیا ہے۔ آپ ملٹی کے فرمایا جس کا خلق سب سے بہتر ہے۔

حضور ملٹھیام کا ارشاد گرامی ہے۔ بلاشبہ تم لوگوں کی مال و دولت سے امداد نہیں کر سکتے۔ للندا ان کی امداد خندہ پیثانی اور حسن خلق سے کیا کرو۔

آپ ملٹھیے سے مزید فرمایا۔ بدخلقی اعمال کو اس طرح ضائع کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔

حضرت جریر بن عبداللہ مناللہ سے روایت ہے کہ آپ ساٹھ کیا تم الیہ مناللہ مناللہ مناللہ مناللہ مناللہ مناللہ اللہ مناللہ اللہ تعالی نے بہترین بنائی للذا تم اپنا اخلاق بھی بہتر بناؤ۔ بناؤ۔

حضرت براء بن عازِب رہائی کہتے ہیں کہ حضور پر نور ملٹی کیا ہت زیادہ خوبصورت اور بہترین خلق والے تھے۔

حضرت ابو سعید الخدری مطافظہ سے روایت ہے کہ حضور خاتم المرسلین ملی کیا۔ ابنی دعا بوں کیا کرتے یا اللہ جیسے تو نے مجھے بمترین تخلیق فرمایا ویسے ہی میرے خلق کو بمترین بنا۔

حضرت عبدالله بن عمرفاروق مِن الله عند روايت بيدها فرمايا كرت تھ۔ اَللّٰهُمَّ اِنْيُ اَسْئَلُكَ الصِّحَةَ وَالْعَافِيَةَ وَحُسْنَ الْخُلُق. ترجمہ: " یااللہ میں تجھ سے صحت عافیت اور حسن اخلاق مانگنا ہوں۔"

حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ سے روایت ہے محبوب کبریا ملڑ کیا نے فرمایا انسان کی شرافت اس کا دین ہے۔ اس کی نیکی ہی حسن خلق ہے۔ اور اس کی مروت اس کی عقلے ہے۔

حضرت اسامہ بن شریک رہا تھ سے روایت ہے کہ میں نے عربول کو حضور اللہ سے سوال کرتے دیکھا۔ پوچھا کون سی نیکی انسان کو عطا شدہ نیکیوں میں اعلیٰ ملے کیا ہے۔ آپ ملی کی فرمایا۔ حسن اخلاق۔

حضور ملٹی ہے فرمایا۔ روز حشر مجھے سب سے زیادہ محبوب اور مجھ سے بہت قریب وہ لوگ ہوں گے۔ جن کا اخلاق احجھا ہو گا

حلم و بردباری جو اسے جہالت سے روکے رکھتی ہے۔ حسن اخلاق جس کی بدولت لوگوں کی گزر او قات اچھی کرے۔ حضور ملتی ہے شروع میں اکثر بیہ دعا فرمایا کرتے تھے

یااللہ! مجھے بمترین خلق کی ہدایت فرمایا۔ ماسوا تیرے وہ کون ہے؟ جو حسن خلق مجھے دے۔ مجھے برخلق سے نجات دلائے۔ بدخلقی سے بچانے والا ماسوائے تیرے کون ہو سکتا ہے؟

آپ ملڑ ہے سوال کیا گیا انسان کا جمال کس بات میں ہے؟ آپ ملڑ ہے اللہ کے اللہ میں ہے؟ آپ ملڑ ہے اللہ کے خوایا کلام میں نرمی کشادہ روی اور خندہ بیشانی کا اظہار کرنے میں۔ جو مخص لوگوں کو بھلے انداز میں ملے' اعلیٰ اخلاق کے ساتھ بیش آئے' میہ وہ آدمی ہے جس کے

سامنے اجنبی نرم روی اختیار کرتے ہیں اور لوگ اس کی تعریف فرماتے ہیں۔ ایک شاعرنے کہا:

إِذَا حَوَيْتَ خَصَالَ الْنَحَيْرِ اَجْمَعْتَهَا فَضُلاً وَعَامَلْتَ كُلَّ النَّاسِ بِالْحُسْنِ فَضُلاً وَعَامَلْتَ كُلَّ النَّاسِ بِالْحُسْنِ جَب تَعِا جَمَا مَا وَات كو جَمْع كرليا اور سب لوگول سے اچھا جب تو نے فضیلت كى تمام عادات كو جمع كرليا اور سب لوگول سے اچھا

برتاؤ كيا\_

لَمْ تَحْوِمِ الْنَحْيُرَ مِنْ ذِی الْعَوْشِ تَحْوِرُهُ وَالْعَلَنِ وَالْعَلَنِ وَالْعَلَنِ وَالْعَلَنِ وَالشّکُرَ مِنْ خَلْقِهٖ فِی السِّرِ وَالْعَلَنِ وَالشّکُرَ مِنْ خَلْقِهٖ فِی السِّرِ وَالْعَلَنِ مَ عَمْ عَلَى ہِ عَرْشُ والے (اللّه) ہے محروم نہیں رہے گا۔ اور ظاہر اور باطن میں مخلوق کی شکر سے بھی محروم نہ ہو گا۔



# فضيلت رحم

حضور ختم رسل ملی کا فرمان ہے۔

"رحم كرنے والا بى جنت ميں جائے گا۔" صحابہ كرام برناتھ سنے عرض كيا ہم سب رحم كرنے والے ہيں آپ ملتي ہے فرمايا رحيم وہ نہيں جو اپنے آپ پر رحم كرے بلكہ رحيم وہ ہے جو اپنے آپ پر اور دو سرول پر رحم كرے۔

اینے آپ پر رحم کرنے کا مطلب سے ہے "گناہ کی توبہ کرے اور خلوص دل سے عبادت کرے اور خلوص دل سے عبادت کرے اگرے اور دو مزاب اللی سے بچانے کے لئے رحم کرے اور دو سروں پر رحم کرنا ہے ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے۔

نبی اکرم ملٹھیے کا ارشاد ہے۔

''مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔'' اور جانوروں پر رحم اس طرح سے ہے کہ ان کی طاقت کے مطابق ان سے کام لیا جائے۔

رحمت اللعالمين ملتي إلى فرماتے بيں ايك آدمی سفر بيس تھا' اسے سخت پياس كئی اس نے كنوال ديكھا وہال جاكر اپنی پياس بجھائی جب وہ اپنی تشکی دور كر چكا تو قريب ہی كتے كو پياسا ديكھا تو كنوكيں سے اپنے جوتے بيں پانی بھر بھر كر اسے پلايا۔ الله تعالى نے اس مخص كو اس كار خير كی بدولت بخش دیا۔

صحابہ کرام منافقہ نے سوال کیا یارسول الله ملٹھ کیا جانوروں پر رحم کرنے سے

تواب ملتا ہے؟ آپ ملتی ہے فرمایا ہرذی روح پر رحم کرنے سے تواب ملتا ہے۔
حضرت انس بن مالک بڑا تھ نے روایت بیان کی مخترت عمر بڑا تھ رات کو صلات معلوم کرنے لئے بھر رہے تھ آپ کا گزر ایک قافلہ کے قریب سے ہوا' ان کے غافل ہونے کی بناء پر آپ بڑا تھ کو اندیشہ لاحق ہوا کمیں ایبا نہ ہو کہ ان کا نقصان ہو جائے۔ ای اثناء میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑا تھ آپ کو ملے پوچھا امیرالمومنین بڑا تھ اس وقت کمال تشریف لے جا رہے ہیں؟

فرمایا ایک قافلہ قریب اترا ہے مجھے فکر ہے کہ کمیں ان کا نقصان نہ ہو جائے 'چلو ان کی عمرانی کریں ہے دونوں حضرات عمداشت کرتے رہے 'حتیٰ کہ صبح ہوگئی آپ نے قافلہ والول سے فرمایا اٹھو صبح ہوگئی۔ جب اہل قافلہ بیدار ہوئے تو یہ دونوں حضرات والی لوٹے۔

ہم پر لازم ہے کہ ہم صحابہ کرام ملڑ کیا کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ نے ان کی تعریف رُحم بی کمہ کر فرمائی ہے کیونکہ کی تعریف رُحم آء بَیْنَهُمْ لِعِنی وہ آپس میں رحیم و کریم ہیں کمہ کر فرمائی ہے کیونکہ وہ مسلمان پر بلکہ تمام مخلوق پر رحم کرنے والے ہیں۔ حتیٰ کہ کافر بھی ان کی شفقت سے محروم نہ رہے۔

حضرت عمر بنالتر نے ایک بو ڑھے ذمی کو در بدر بھیک مانگتے دیکھا تو فرمایا ہم نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا 'جوانی میں تجھ سے جزید لیتے رہے۔ برحابی میں دربدر کی ٹھوکریں کھانے کے لئے چھوڑ دیا۔ آپ بناٹتر نے ای وقت بیت المال سے اس کا روزینہ مقرر فرما دیا۔ حضرت علی بناٹتر نے کما آپ بناٹتر نے بعد میں آنے والے اپ خلفاء کو مشکل میں ڈال دیا۔ حضرت عمر بناٹتر نے کما اے ابو الحن! مجھے طامت نہ کرواس ذات کی فتم جس نے حضرت محمد الرسول مان بیا کو نبی بناکر مبعوث فرمایا اگر دریائے فرات کے کنارے ایک سالہ بھیڑکا بچہ بھی مرجائے تو قیامت کے دن اس دریائے فرات کے کنارے ایک سالہ بھیڑکا بچہ بھی مرجائے تو قیامت کے دن اس کے لئے جواب دینا پڑے گا۔ اس امیر کی کوئی عزت نہیں جن نے مسلمانوں کو ہلاک

کر دیا اور نہ ہی اس بد بخت حاکم کا کوئی مقام ہے 'جس نے مسلمانوں کو خوف زدہ کیا۔ حضرت حسن بڑاتھ نے حضور ملٹھ کا ایک ارشاد بیان کیا ہے۔ آپ ملٹھ کے

نے فرمایا:

"میری امت کے لوگ جنت میں نماز 'روزوں کی کثرت کی بدولت نمیں بلکہ اس لئے جنت میں جائیں گے کہ ان کے دل مسلمانوں کے بغض سے پاک ہوں گے ' سخاوت اور رحم ان کی شخصیت کا حصہ ہوگا۔

حضور مَنْ يَكِيمُ كا أيك اور ارشاد ب:

" رحم کرنے والوں پر اللہ تعالی رحم کرتا ہے۔ تم اہل زمین پر رحم کرو آسان والا تم پر رحم فرمائے گا۔"

آپ ملن کا ایک ارشاد ہے:

''جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ جو تکسی کو نہیں بخشا اس کو نہیں بخشا جاتا۔''

حضرت مالک بن انس بڑا تھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ماتھ کیا نے فرمایا:
"تم پر مسلمانوں کے جار حقوق ہیں۔ اپنے محسن کی امداد کرو اگنامگار
کے لئے مغفرت طلب کرو مریض کی عیادت کرو اور توبہ کرنے
والے کو دوست بناؤ۔"

روایت ہے کہ حضرت موئی مَلاِئل نے اللہ تعالی سے سوال کیا اے میرے خالق! تو نے کس وجہ سے مجھے کلیم بنایا؟ اللہ تعالی نے فرمایا مخلوق پر تیرے رحم کرنے کی بدولت.

حعرت ابوالدرداء رفاخہ بچوں سے چڑیاں خرید کر انہیں آزاد کرتے ہوئے فرماتے 'آزادی کی زندگی بسر کرو۔

فرمان مصطفع ملی کیام ہے کہ:

''رحمت' شفقت اور محبت میں دنیا بھرکے مسلمان یک قالب دو جان ہیں۔ جسم کا کوئی عضو تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے' تو سارا جسم اس درد اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔''

## دكايت:

بنی اسمرائیل پر ایک زمانہ میں سخت قحط پڑا' ایک عابد کا ربت کے ٹیلے سے گزر ہوا تو اس کے دل میں خیال گزرا کاش بی ٹیلہ آٹے کا ٹیلہ ہوتا اور میں بنی اسرائیل کا بیٹ اس سے بھردیتا۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی مؤلئا کی طرف وحی بھیجی کہ میرے اس بندے سے کمہ دو کہ تھے اس ٹیلے کے برابر بنی اسمرائیل کو آٹا کھلانے سے جس قدر ثواب ملتا ہم نے اس نیت کی بدولت اتنا ثواب تہیں عطاکر دیا ہے۔ حضور مالی کیا فرمان ہے:

"مومن کی نیت عمل سے بہترہے۔"

### حکایت:

حضرت عیسی مَالِئُلُم نے جاتے ہوئے شیطان کو دیکھا کہ اس کے ایک ہاتھ میں شہد اور دو سرے ہاتھ میں راکھ تھی فرمایا اس شہد اور راکھ سے کیا کرتے ہو۔ شیطان نے کہا غیبت کرنے والوں کو شہد کھلاتا ہوں اور راکھ بیموں کے منہ پر ملتا ہوں۔ بالآخر لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔

ختم المرسلين ملتي إلى نظر التي فرمايا جب يتيم كو ذكه ديا جاتا ہے ' تو اس كے رونے سے عرش كانپ جاتا ہے ۔ الله تعالى فرماتا ہے اے فرشتو! اس يتيم كو كس نے رلايا جس كابپ فوت ہو چكا ہے۔

حضور ملٹھیلم نے فرمایا: جس نے بیتم کے کھانے پینے کا انتظام کرکے اسے

پناہ دی اللہ تعالی نے اس کے لئے جنت کو واجب کر دیا۔

مروحتہ العلماء میں ہے کہ حضرت ابراہیم ملائلہ کھانا کھانے سے پہلے میل دو میل چکر لگا کر مہمانوں کو تلاش کرتے جو ان کے ساتھ مل کر کھانا کھائے۔

حضرت علی بڑھ ایک دن رو پڑے آپ بڑھ سے رونے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ تو آپ بڑھ سے رونے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ تو آپ بڑھ نے فرمایا ایک ہفتہ ہو گیا میرے ہاں کوئی مہمان نہیں آیا ' شاید اللہ تعالی مجھ سے خوش نہیں ہے۔

فرمان نبوی ملڑ ہے: جو کسی بھوکے کو فی سبیل اللہ کھانا کھلاتا ہے' اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص بھوکے سے کھانا روک لے قیامت کے دن اللہ اس سے اپنا فضل روک لے گا۔ اور اسے عذاب دے گا۔

ختم المرسلین ملڑکیم کا قول ہے: سخی 'اللہ تعالیٰ 'جنت اور لوگوں کے قریب ہو تا ہے اور جہنم سے دور ہو تا ہے۔ پخیل اللہ تعالیٰ جنت اور لوگوں سے دور ہو تا ہے لیکن جہنم کے قریب ہو تا ہے۔

فرمان نبوی ملی الله تعالی کو جابل سخی عابد بخیل سے زیادہ بہند ہے۔

آپ ملی اللہ بنا ہے اللہ تعالی کو جابل سخی عابد بخیل سے زیادہ بہند ہیں

داخل ہوں گے۔ وہ عالم جو باعمل ہو۔۔۔۔۔ وہ حاجی جو جج کے بعد موت تک گناہوں سے بچا رہا۔۔۔۔۔ وہ شہید جو اسلام کا کلمہ بلند کرتا ہوا میدان جنگ میں شہید ہو وہ سخی جو مال ملال کمائے اور بغیر ریاکاری کے اللہ کی راہ میں خرج کردے۔

# امانت اور توبه

امانت' امن سے ماخوذ ہے۔ اس وصف کو اپنانے والا پر امن رہتا ہے۔ اس کی ضد خیانت ہے جو خون سے مشتق ہے۔ جس کے معنی کم کرنا۔ کیونکہ کسی چیز میں خیانت کرنے سے کمی واقع ہوگی۔

رسول اکرم ملٹی کیا ارشاد ہے۔ مکر' دھوکہ ' خیانت کرنے والے دوزخ میں ہائیں گے۔

حضور ملڑی کے فرمایا جو لوگوں سے معاملہ کرے اور ان پر ظلم نہ کرے' لوگوں سے بات کرے لیکن جھوٹ نہ ہولے تو وہ صاحب مروت لوگوں میں سے ہے' تو ان سے بھائی چارہ رکھنا ضروری ہے۔

ایک اعرابی قوم کی تعریف میں کہتاہے:

"وہ امین ہیں کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے 'کسی کے ساتھ عہد سے غداری نہیں کرتے ہیں نہ ہی ان کے غداری نہیں کرتے ہیں نہ ہی ان کے غداری نہیں کرتے ہیں نہ ہی ان کے ذمہ کسی کاحق ہے 'بس وہ بمترین قوم ہے۔"

اعرانی نے جس قوم کی تعریف کی اس قوم کے افراد باقی نہیں ہیں اب انسانی لباس میں بھیڑئے بھرتے نظر آتے ہیں۔۔۔۔۔۔اشعار

انسان مصائب میں کس پر بھروسہ کرے شریف اوربااخلاق آدمی کو دوست کمال سے دستیاب ہوں گے۔ چند افراد کو چھوڑ کر اکثر انسانی لباس میں بھیڑ ہیئے نظر آتے ہیں۔ ایک شاعر کا قول ہے:

وہ اٹھ محتے ہیں جن کے چلے جانے کے بعد کما جاتا تھا' کاش شہروریان ہو جاتے اور قیامت آجاتی۔

حضرت حذیفہ بڑاتھ نے رسول اکرم ملٹھ کیا کا فرمان بیان کیا کہ امانت جلد ہی اٹھالی جائے گی' لوگ باہم تجارت کریں کے مگرامین کوئی نہیں ہو گا یہاں تک کہ کہا جائے گاکہ فلاں قبیلہ میں فلال آدمی امین ہے۔

توبه:

آیات و احادیث سے ثابت ہے کہ توبہ کرنا واجب ہے: وَتُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَیُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُوْنَ (التور:٣١)

ترجمہ: " اور اے ایمان والو! تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو' تاکہ تم فلاح حاصل کرسکو۔"

> دوسرے مقام پر تھم رہانی ہے: يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا تُوْبُوْا اِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا۔

ترجمہ: "اے آیمان والو! تم اللہ تعالی کے حضور خالص توبہ کرو۔"

"نصوح" لفظ "نَصْح" ہے ماخوذ ہے جس کے معنی خالص اللہ کے لئے توبہ کرنا ہے جو تمام عیوب سے پاک ہو۔ توبہ کی فضیلت اس آیت سے واضح ہے:

اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْتَوَّابِیْنَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِیْنَ (البقرہ: ۲۲۲)

ترجمہ: " بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں ہے محبت کرتا ہے۔"

ارشاد رحمته للعالمين من يحد

"توبه کرنے والا اللہ کا دوست ہے اور توبہ کرنے والا ایبا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔"

آب ملی کا دو سرا فرمان ہے:

"ایک ایماندار کی توبہ سے اللہ تعالی کو اس مخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہوتی ہے کہ جو ہلاکت خیز زمین میں اپنی سواری معہ کھانے پینے کے سامان کے لادے لئے پھر رہا ہو' نیند آجائے اور سوجائے جب بیدار ہو تو پیتہ چلے کہ اس کی زندگی کا ظاہراً سمارا غائب ہے۔ اب موت کو وعوت دیتے ہوئے سوجائے پھر آنکھ کھلے تو سواری معہ سامان کے موجود ہو دیتے ہوئے سوجائے پھر آنکھ کھلے تو سواری معہ سامان کے موجود ہو اسے حاصل کرکے جتنی خوشی ہوتی ہے' اللہ تعالی کو مسلمان کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔

حفرت حسن بڑا تھ کے دوایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آوم مَالِئل کی نوبہ قبول فرمائی تو فرشتوں نے انہیں مبارک باد دی۔ جبرائیل و میکائیل علیمما السلام بھی آئے اور انہوں نے کما اے آوم مَلِائلہ ! آپ نے توبہ کرکے اپنی آئکھیں ٹھنڈی کرلی ہیں مضرت آوم مَلِائلہ نے فرمایا 'اگر اس توبہ کے بعد رب سے سوال کرنا پڑا تو کیا ہو گا۔ اللہ تعالی نے بذریعہ وحی فرمایا ؛

"اور توبہ کا وریڈ عطا فرمایا ان میں سے جو بھی مجھ سے دعا کرے گامیں اور توبہ کا وریڈ عطا فرمایا ان میں سے جو بھی مجھ سے دعا کرے گامیں دعا قبول کروں گا جیسا کہ تیری دعا قبول ہوئی اور جس نے مجھ سے بخشش طلب کی میں بخش دوں گا۔ کیونکہ میں قریب ہوں اور دعاؤں کا قبول کرنے والوں کو ان کی قبروں سے کا قبول کرنے والوں کو ان کی قبروں سے اس طرح اٹھاؤں گا کہ میدان حشر میں مسکراتے ہوئے آئیں گے اس کی دعا قبول ہوگی۔"

فرمان مصغف ملت المراب ب

"الله تعالی کا دست رحمت رات کے گنگاروں کے لئے صبح تک اور دن کے گنگاروں کے لئے صبح تک اور دن کے گنگاروں کے اللہ تعالی دن کے گنگاروں کے لئے رات تک دراز رہتا ہے۔ اللہ تعالی قیامت تک این بندوں کی توبہ قبول فرمائے گا۔"

رسول الله النَّهُ النُّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم فِي أَلِيا:

"اگر تم نے آسمان کے ستاروں کے برابر بھی گناہ کر لئے اور بعد ازاں شرمندہ ہوکر توبہ کرلی تو اللہ تہماری توبہ قبول فرمائے گا۔" آپ ملٹھ بیلم کا ایک اور ارشاد ہے:

"بعض او قات آدمی گناہ کرتا ہے پھرای گناہ کے سبب وہ جنت میں چلا جاتا ہے، پوچھا گیا حضور ملٹھ لیے اوہ کیسے؟ آپ ملٹھ لیے نے فرمایا کہ گناہ کے فوراً بعد اس کی آنکھیں بارگاہ رب العزت میں اشکبار ہونے ہے۔"

آپ ملی کی مزید فرمایا:

"ندامت گناہوں کا کفارہ ہے۔"

حضور ملتيكم كاارشاد ہے:

وگناہوں سے توبہ کرنے والا ایبا ہے جیسے اس نے مجھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔"

"حضور ملی قیلم کی خدمت اقدس میں طبقی حاضر ہو کر کہنے لگا: یارسول اللہ ملی قیلم جب میں گناہ کرتا ہوں کیا اللہ تعالی دیکھتا ہے آپ ملی قیلم نے فرمایا "ہاں" حبشی نے چیخ ماری اور اس کے ساتھ ہی اس کی روح برواز کر گئی۔

روایت ہے اللہ تعالی نے جب ابلیس کو ملعون ٹھرایا تو اس نے قیامت کے لئے مہلت مائلی۔ اللہ تعالی نے مہلت عطا کر دی۔

وہ کہنے لگا تیری عزت کی قتم جب تک انسان میں جان ہے میں اسے گناہ ہر اکساتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا مجھے اپنے جاہ و جلال کی قتم میں ان کی زندگی کے آخری سانس تک ان کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔

رسول الله ملتيكيم كا ارشاد ب:

" نیکی گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہے جس طرح پانی میل کو صاف کر دیتا ہے۔"

حضرت سعید بن مسیب بناٹھ سے روایت ہے یہ آیت اِنَّهُ کَانَ لِلْاَقُ اِبِیْنَ غُفُورًا (بی اسرائیل: ۲۵) "بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخش دیتا ہے۔" اس مخص کے بارے میں نازل ہوئی جو گناہ کے بعد پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔

حضرت فضیل رمایتیه کا فرمان ہے۔

"الله تعالی کا فرمان ہے "گناہگاروں کو خوشخبری سنا دو اگر وہ توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول ہو گی۔ صدیقین کو متنبہ کر دو کہ اگر میں نے ان کے تو ان کی توبہ قبول ہو گی۔ صدیقین کو متنبہ کر دو کہ اگر میں نے ان کے بارے میں عدل کیا تو انہیں عذاب دوں گا۔"

حضرت عبدالله بن عمر منافظة نے فرمایا:

"جس نے گناہ کیا بھراسے یاد کرکے غم اور دکھ محسوس کیا اور اس کا دل ڈرگیاتو اس کے نامہ اعمال سے اسے مٹادیا جائے گا۔"
ایک روایت اس طرح ہے کہ ایک بزرگ سے خطا ہوئی اللہ تعالی نے فرمایا: اگر تو نے دوبارہ خطا کی تو میرے عذاب سے نہ نج سکو گے۔ اس نے عرض کیا اے میرے پروردگار تو تو ہی ہے اور میں میں ہی ہوں۔ تیری عزت کی قتم اگر تو نے مجھے نہ بچایا تو میں دوبارہ میں ہوں۔ تیری عزت کی قتم اگر تو نے مجھے نہ بچایا تو میں دوبارہ

مناہ کروں گا۔ اس طرح اللہ نے اسے بچالیا۔

روایت ہے ایک مخص نے حضرت ابن مسعود روائٹھ سے بوچھا ایک آدی نے گناہ کیا اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ آپ روائٹھ نے منہ پھیرلیا پھر دوبارہ متوجہ ہوئے تو دیکھا اس کی آئکھیں آشکبار تھیں۔ فرمایا: جنت کے دروازے ایسے ہیں جو کھلتے ہیں اور بند ہو جاتے ہیں گر توبہ کا دروازہ ایسا ہے جو بند نہیں ہوتا' اس غرض کے لئے ایک فرشتہ مقرر ہے' اس لئے نیک عمل کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔

بی اسرائیل میں ایک نوجوان نے بیس سال تک عبادت کی۔ پھر ہیں سال گناہ کئے ایک وفعہ آئینہ دیکھاتو اسے داڑھی میں بڑھایے کے آثار دکھائی وید اس نے کہا اے میرے مالک میں نے ہیں سال تیری عبادت اور بعد میں بیس سال تیری نافرمانی میں گذارے اگر میں تیری طرف لوٹ آؤں تو کیا میری توبہ قبول ہو گی؟ غیب سے ندا آئی تو نے ہم سے محبت کی ہم نے تھے محبوب بنایا تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے تخفے چھوڑ دیا تو نے گناہ کئے تو ہم نے مهلت دی آگر تو توبہ کرکے آئے گاتو ہم تیری توبہ قبول کریں گے۔ حضرت ابن عباس منافقه سے روایت ہے حضور ملتی کیا نے فرمایا: "جب بندہ توبہ كرتا ہے تو اللہ تعالى اس كى توبہ قبول كرتا ہے۔ محافظ فرشتے اس کی ماضی کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں' اس کے اعضائے جسمانی اس کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں۔ زمین کا وہ حصہ جمال اس نے گناہ کیا آسان کا وہ حصہ جس کے نیچے اس سے گناہ سرزد ہوا اس کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں۔ تاکہ وہ قیامت کو اس طرح آئے کہ اس کے گناہوں پر گواہی دینے والا کوئی نہ ہو۔"

حضرت علی مناتشہ نے حضور ملٹھائیم کی ایک صدیث اس طرح سے روایت کی کہ آب ملٹھیم نے فرمایا:

" مخلوق کی پیدائش سے چار ہزار سال قبل عرش کے گرد لکھا ہوا ہے اس کو بخشنے والا ہوں 'جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور چرمدایت بر چلے۔ "

مرچھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرنا فرض عین ہے' اس لئے کہ چھوٹے گناہ مسلسل کرنے سے انسان بڑے گناہ کا بھی مرتکب ہوجاتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا:
وَالَّذِیۡنَ اِذَا فَعَلُوۡا فَاحِشَةً اَوۡ ظَلَمُوۡا اَنْفُسَهُمۡ (آل عمران - ۱۳۵)
ترجمہ: "اور وہ لوگ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں۔"

توبہ نصوح سے مراد ہے کہ انسان اپنے ظاہر اور باطن سے توبہ کرے۔
اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے کو ڑے کے ڈھیر پر ریشی کپڑا ڈال دو'لوگ
د کیھے کر تعجب کریں کہ کس قدر خوب ہے مگر جب پردہ اٹھایا جائے تو وہ منہ چھیرلیں
اس طرح مخلوق کی نظر ظاہرہ عبادت پر پڑتی ہے۔ روزِ محشر جب لوگوں کا باطن سامنے
لایا جائے گا'تو فرشتے منہ پھیرلیں گے۔

حضرت ابن عباس بڑا تھ سے روایت ہے کہ روز محشر کئی توبہ کرنے والے ایسے ہوں گے جنہیں گمان ہو گا کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں گروہ توبہ کرنے والے نہیں ہیں یعنی توبہ کا طریقہ انہوں نے اختیار نہیں کیا 'نہ ندامت ہوئی نہ گناہوں سے رک جانے کا پکا ارادہ کیا جن پر ظلم کیا ان سے معافی مانگی اور نہ ان کو حق دیا۔ شرط سے ہے کہ یہ ممکن تھا لیکن جس نے کوشش کی اور ناکامی میں بھی اہل حقوق سے استغفار کیا اس طرح سے امید ہے کہ اللہ تعالی اہل حقوق کو راضی کرے معافی دلوا دے گا۔ کیا اس طرح سے امید ہے کہ اللہ تعالی اہل حقوق کو راضی کرے معافی دلوا دے گا۔ سب سے بردی مصیبت کیہ ہے کہ گناہ کرکے اسے فراموش کر وینا ہے اور توبہ نہ کرنا

ہے 'عقل مندکے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے گناہ کو بھولے بلکہ اپنا محاسبہ خود کرے۔ یَا یُنَهُا الْمُذْنِبُ الْمُحْصِیٰ جَرَائِمَهُ

لاَ تَنْسَ ذَنْبَكَ وَاذْكُوْ مِنْهُ مَاسَلَفَا اللهِ عَنْسَ ذَنْبَكَ وَاذْكُوْ مِنْهُ مَاسَلَفَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَتُبُ إِلَى اللَّهِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَارْجُوْا

یاعاصیا واغترف ان گنت مُقْترفًا موت سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کرلے اور گناہوں سے رک جا۔ اگر اعتراف کرتا ہے تو اعتراف گناہ کر۔

فقیہ ابو اللیث رہائٹیہ سے روایت ہے حضرت عمر بٹائٹر ایک مرتبہ نبی اکرم ملٹھیز کی خدمت اقدیں میں روتے ہوئے حاضر ہوئے آپ ملٹھیز کم نے فرمایا:

"اے عمر (منابقتہ) کیوں روتے ہو؟"

عرض کی:

"یارسول الله ملتی کیا دروازے پر ایک نوجوان ہے جس کے گربیہ نے میرا دل جلا دیا ہے وہ رو رہاہے۔"

آپ ملتھ لیے نے فرمایا:

"اے اندر کے آؤ۔"

جب نوجوان حاضر خدمت ہوا تو آب ملٹی کے رونے کا سبب بوجھا۔ نوجوان نے جواب دیا؛

"میں اینے گناہوں کی کثرت اور رب ذوالجلال کی ناراضگی کے خوف سے رو رہاہوں۔"

آب ملٹھ کیے نے بوجھا کیا تونے شرک کیا ہے؟

اس نے جواب میں کہا۔ ''نہیں'' آپ ملٹی لیے نے بھر فرمایا ''کیا کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟'' کہا ''نہیں''

فرمایا بجر اللہ تعالیٰ تیراگناہ معاف کردے گا چاہے ساتوں آسانوں' زمینوں اور پیاڑوں کے برابر ہوں۔ اس نے عرض کی یارسول اللہ طقیق اس سے بھی بڑھ کر ہے فرمایا کیا تیراگناہ عرش کی کری سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کما میراگناہ عظیم ترین ہے۔ کما تیراگناہ عرش سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کما میراگناہ عظیم ہے۔ فرمایا تیراگناہ بڑا ہے یااللہ؟ بے بنک جرم عظیم کو اللہ ہی معاف کرتا ہے۔ پھر آپ لٹھیل نے کما مجھے اپنے گناہ بتاؤ۔ اس نے عرض کیا مجھے آپ ملٹھیل کے سامنے بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ ملٹھیل نے فرمایا بتاؤ۔ اس نے عرض کیا جھے آپ ملٹھیل کے سامنے بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ ملٹھیل نے فرمایا بتاؤ۔ اس نے کما عرصہ سات برس سے میں گفن چوری کرتا ہوں' ایک دن انصار کی لڑی فوت ہو گئی میں نے اس کی قبر کو اکھاڑ کر پوری کرتا ہوں' ایک دور گیا پھرواپس آکر اس لڑی سے بدکاری کی۔ یہ گناہ کرکے روانہ ہی ہوا تھا کہ لڑکی کھڑی ہو کر کہنے گئی اے نوجوان! اللہ تجھے غارت کرے بھے اس کا خوف نہ آیا جو ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیتا ہے۔ تو نے مردوں میں جھے نگا کردیا۔ اس کا خوف نہ آیا جو ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیتا ہے۔ تو نے مردوں میں جھے نگا کردیا۔ دربارِ اللی میں بھی ناپاک کر دیا۔ آپ ملٹھیل نے ساتو کما دور ہو جاتو جنم کے لاکن دربارِ اللی میں بھی ناپاک کر دیا۔ آپ ملٹھیل نے ساتو کما دور ہو جاتو جنم کے لاکن

جوان رو تا ہوا اللہ ہے استغفار کر تا ہوا نکل گیا۔ چالیس را تیں توبہ کر تا رہا'
چالیس راتوں کے بعد اس نے سراٹھا کر آسان کی طرف دیکھ کر کہا:
"حضرت محمد ملتی ہے' آدم اور ابراہیم طلائل کے رب اگر تو نے مجھے
معاف کر دیا ہے تو آپ حبیب اور ان کے صحابہ کو بتا دے ورنہ مجھ
بر آسان سے آگ برسا کر جلا دے مگر آخرت کے عذاب سے
بیالے۔"

روایت بیان کی متنی ۔ جبرا نیل ملائلہ حضور ملٹھائیم کی خدمت میں حاضر ہوئے

"حضور! آپ مَالِئُلُم کا رب آپ مَلِئُلُم کو سلام کُتا ہے اور فرما تا ہے کیا آپ مَلِئُلُم نے مخلوق پیدا کی۔؟" آخضرت ملٹی کیا نے جواب دیا "منیس بلکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا اور روزی دی۔" حضرت جرا کیل مؤلِئُم نے عرض کیا: اللہ تعالی فرما تا ہے میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول کر لی۔ آپ ملٹی کیا ہے اس نوجوان کو بلایا اور اس کی توبہ کی قبول کر لی۔ آپ ملٹی کیا ہے اس نوجوان کو بلایا اور اس کی توبہ کی قبولیت کی خوشخبری اس کو سنائی۔

#### دكايت:

حضرت موی طالات کے زمانہ میں ایک ایسا شخص تھاجو توب پر قائم نہیں رہتا تھاجب بھی توبہ کرتا تو ڑ دیتا۔ بیس سال تک اس کی ہیں حالت رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وجی حضرت موسی طالات سے فرمایا میرے اس بندے کو کمہ دو کہ بیس اس سے خت ناراض ہوں۔ جب آپ طالات نے اللہ کا پیغام اس کو دیا تو وہ بہت غم زدہ ہوا اور جنگلوں بیس نکل گیا وہ کہہ رہا تھا۔ یا اللی تیری رحمت ختم ہو گئی ہے یا میرے گناہوں نے تجھے رہج بہنچایا کیا تیری بخش کے خزانے ختم ہو گئے ہیں یا بندوں پر تیری نظر کرم نہیں رہی؟ تیرے عفو اور درگذر سے کونسا گناہ بڑا ہے؟ تو کریم ہے اور ہیں کرم نہیں رہی؟ تیرے عفو اور درگذر سے کونسا گناہ بڑا ہے؟ تو کریم ہے اور ہیں بخیل ہوں کیامیرا بخل تیرے کرم پر غالب آگیا ہے۔ اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس کے در پر جائیں گے اور وہ کس سے امید رکھیں گے۔ اگر تو نے رد کر دیا تو وہ کس کے پاس جائیں گے۔ اگر تیری رحمت ختم ہو گئی ہے اور عذاب میرے لئے لازم ٹھرا ہے تو اپنے تمام بندوں کا عذاب جھے پر کر دے ' میں اپنی جان چش کرتا ہوں۔

الله تعالی نے حضرت موی ملائلہ سے فرمایا جاؤ اس سے کہو اگر تیرے گناہ

زمین کے برابر بھی ہوں تب بھی میں تخفیے بخش دوں گا کہ تو نے میرے کمال قدرت اور کمال عفو اور رحمت کو جان لیا۔

حضور ملتَ الله في الله تعالى كو كناه كار ، توبه كرنے والے كى آواز سے زیادہ محبوب اور کوئی آواز نہیں جب وہ اللہ کو بلاتاہے 'تو اللہ تعالی فرماتا ہے: "اے میرے بندے میں موجود ہول جو جاہے مانک! میری درگاہ میں تیرا رتبہ بعض فرشتوں کے برابر ہے۔ میں تیرے دائیں بائیں ا تیرے اویر ہوں' تیرے دل کی دھر کن سے زیادہ قریب ہوں۔ اے میرے فرشتو! گواہ رہو میں نے اس کو بخش دیا۔" حضرت ذوالنون مصری رمایتی کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے بہت ہے بندے ایسے ہیں جنہوں نے گناہوں کے درخت لگائے 'انہیں توبہ کا پانی دیا۔ حسرت و ندامت کا کھل کھایا۔ دیوائگی کے بغیروہ دیوانہ کہلائے اور بغیر کسی مشقت کے لذتیں حاصل کیں۔ حقیقت میں وہ برے قصیح اور بلیغ ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول ملٹھایے کی معرفت ر کھتے ہیں انہوں نے محبت کے جام نوش کئے اور مصائب ہر صبر كرنے كى دولت سے مالا مال ہوئے۔ پھرعالم ملكوت میں ان كے دل غمزدہ ہو گئے اور عالم جبروت کے حجابات کی سیرنے ان کے افکار کو جلا تجنثی۔ وہ ندامت کے بتوں کے سامیہ میں ہیں۔ انہوں نے گناہوں کے اعمال نامے یڑھ لئے اور فریاد میں گر گئے اور تقویٰ کے زینہ کے ذریعے زہد کی بلندی پر چڑھ گئے۔ انہوں نے ترک ونیا کی ملخی کو شیریں خیال کیا' سخت بسر بھی ان کے نزدیک نرمی اختیار کر گئے'ف انہوں نے نجات اور سلامتی کی راہ کو یالیا۔ ان کی ارواح بلندی میں سیر کرنے لگیں۔ اور نعمت کے باغات میں باغ باغ

ہو کر ڈیرے ڈالے اور ابدی زندگی کے مستحق قرار پائے۔ انہوں نے آہ و بکا کی خندقوں سے نکل کر خواہشات کے بلوں کو عبور کیا' آخر میدان عمل میں اتر پڑے اور حکمت کے حوض سے سیراب ہوئے۔ فہم و فراست کی کشتیوں میں سوار ہوئے انہوں نے سلامتی کے دریا میں نجات کے قلعے تغمیر کئے اور راحت کے باغات اور عرامت کے فرانوں کے مالک بن گئے۔



# کلمه طبیبه کی برکات

کلمہ طیبہ لا إلله الله مَحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ طَلَّيْ الله علیہ الرحت فرماتے ہیں۔ کہ کاش ساری دنیا اس کلمہ کے مقابلہ میں ایی ہی ہوتی جیسے قطرہ سمندر کے مقابلہ میں۔ اگر اس کلمہ کے مقابلہ میں ایی ہی ہوتی جیسے قطرہ سمندر کے مقابلہ میں۔ اگر اس کلمہ کے کمالات کو تقسیم کیا جائے ' تو تمام جمان معمور اور سیراب ہو جائیں۔ اس کلمہ کی عظمت و برکت لامحدود ہے جتنا کہنے والا بڑا ہو گا اس کی برکتوں کا ظہور اتنا ہی زیادہ ہو گا۔ اس سے زیادہ اور کوئی آرزو نہیں کہ کوئی شخص کسی کونے میں بیٹھ کر یہ کلمہ کے۔ (دونتہ القیومیہ حصہ اول)

حدیث شریف میں ہے۔ لاَ اِلٰهَ اِللَّهُ حِصْنِیْ وَمَنْ دَخَلَ حِصْنِیْ وَمَنْ دَخَلَ حِصْنِیْ اللَّهُ حِصْنِیْ اَمِنَ مِنْ عَذَابِیْ اَمِنَ مِنْ عَذَابِیْ

یعنی بیہ کلمہ میرا مضبوط قلعہ ہے 'جو اس میں داخل ہو گیا' وہ میرے عذاب سے امن یاگیا۔

ترجمہ: "لیعنی فتم ہے مجھے اپنی ذات اور جلال و رحمت کی کہ بیہ کلمہ گو کو ہر گز دوزخ میں نہ رہنے دوں گا۔"

و و ہر روور میں مہ رہ روں ہے۔ جب کلمہ طیبہ لا الله الله کی تکرار کرے اور افعی میں تمام مخلوقات کو عدم اور فتا کی نظرے مطالعہ کرے اور اثبات میں وجود معبود حقیقی کو مقدم اور بقا کی نظرے مثابرہ کرے۔ کلمہ شریف کی تکرار کے وقت زبان کو تالو سے چپائے اور دل کے ساتھ جو قلب حقیقی سے متعلق ہے، متوجہ ہوئے اور سانس کو روک کر پوری قوت کے ساتھ ذکر کرے اس طرح کہ اس کا اثر ول میں پنچ اور قلب متاثر ہو۔ لیکن اس کا اثر اس کے ظاہر پر نمودار نہ ہو بالفرض ول میں پنچ اور قلب متاثر ہو۔ لیکن اس کا اثر اس کے ظاہر پر نمودار نہ ہو بالفرض اگر کوئی مخص سالک کے پہلو میں بیضا ہوا ہو تو اس کے شغل سے وہ بھی آگاہ نہ ہو۔ ہر وقت اس ذکر میں مستون رہے، چلے، پھرنے، بات کرنے سفے مونے حتی کہ ہر وقت اس ذکر میں مصروف رہے۔

کون و مکال میں پھے نہیں اک نور کے سوا جلوہ نما ہے سارے جہاں سے جابجا حق نور ہے زمانہ میں اس کا ظہور ہے توحید حق کبی ہے نہیں فرق اک ذرا اگر مرید میں قابلیت ہو تو بیراس میں تصرف کرکے پہلی ہی صحبت میں مرتبہ مشاہرہ تک پہنچا دیتا ہے۔ ای زمانہ میں کبریت احمر سے بردھ کر ہے جیسا کہ گنج کرم روافیے۔ آپ فرماتے تھے کہ قطب دورال حضرت میاں صاحب روافیے نے پہلی ہی نظر مبارک میں تمام سلوک کی منزلیں طے کرا دیں۔

میں شب نمیں ہوں جو میں سناؤں حدیث خواب میں ہوں غلام شیخ جو ہے مثل آفاب سالک کے لئے لازم ہے کہ بری صحبتوں سے پرہیز کرے' خاص کر ان لوگوں سے جن کے عقائد اہل سنت والجماعت کے مطابق نہ ہوں: قرآن حکیم میں

-4

وَلاَ تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًانَ فُرُطًانَ

ترجمہ: "اور اس کا کہانہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے جلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ ایسے لوگول کی صحبت سے پر ہیز کرنا چاہئے۔ مگر جو اللہ کے بندے ہیں ان کی محبت عین ایمان ہے۔

ٱلْاَخِلاَءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِيْنَ

ترجمہ: ''گرے دوست اس دن ایک دو سرے کے دشمن ہوں گے گر برہیزگار یعنی دنیا کی دوستیاں' قرابتیں قیامت میں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ مومن باپ کافر بیٹے کا دشمن ہو جائے گا' بلکہ کافر کے حامیں گے۔ مومن باپ کافر بیٹے کا دشمن ہو جائے گا' بلکہ کافر کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور اس کے خلاف گواہی دیس گے' دنیا فانی ہے تو دنیا کی دوستی بھی فانی۔ لیکن اولیاء اللہ کی دوستی آخرت میں بھی کام آئے گی۔ حضور ملٹھ کے کا ارشاد مبارک ہے دوستی آخرت میں بھی کام آئے گی۔ حضور ملٹھ کے کا دور اس کے ساتھ محبت ہوگی' قیامت کے روز اس کے ساتھ اللہ کی اضایا جائے گا۔

انسان اشرف المخلوقات ہے اور بمقتضا نے "وَلَقَدُ كُوّمُنَا بَنِي اٰدُمَ" جملہ كائات سے افضل اور برتر ہے۔ پس اس كا ديكھنا اور اس كى محبت فدا كا ديكھنا اور خدا كى محبت ہے بلكہ ذكر خدا كے ساتھ خاص بندة خدا كا ديكھنا شرط ہے۔ پھر بندگان خدا جو ہر وقت ذكر اللى ميں مشغل رہتے ہيں ان كے چرة مبارك كى طرف بندگان خدا جو ہر وقت ذكر اللى ميں مشغل رہتے ہيں ان كے چرة مبارك كى طرف خيال ركھنا بھى شرط ہے۔ جيساكہ قرآن شريف كے پارہ پندراں سورة كف ميں ہے۔ خيال ركھنا بھى شرط ہے۔ جيساكہ قرآن شريف كے پارہ پندراں سورة كف ميں ہے۔ فيال ركھنا بھى شرط ہے۔ جيساكہ قرآن شريف كے پارہ پندراں سورة كف ميں ہے۔ فيال ركھنا بھى شرط ہے۔ جيساكہ قرآن شريف كے پارہ پندراں سورة كف ميں ہے۔ فيال ركھنا بھى شرط ہے۔ جيساكہ قرآن شريف كے پارہ پندران سورة كف ميں ہے۔ فينك مَنْ فَنْ دَبَّهُمْ بِالْغَدُوةِ وَالْعَشِي يُونِدُونَ وَجْهَةُ وَ لَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ

ترجمہ: "اور اپنی جان ان سے مانوس رکھوجو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہیں اور مت پھیرانی آئکھوں کو ان سے۔"

اس آیت شریفہ سے ثابت ہوا کہ بندگان خدا کو دیکھنا اور ان کی محبت کا خیال رکھنا ہر وقت فرض ہے اس خیال رکھنے کو فکر کہتے ہیں اور اس کو تصور کہتے ہیں۔ رسول خدا ملڑ ہے اللہ والوں کے دیکھنے کی تعریف فرماتے ہیں۔ مدیث شریف ہُنہ الَّذَنَ اذَا دُاؤُوْا ذُکوَ اللَّهُ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ

حدیث شریف هُمْ الَّذِیْنَ إِذَا زُءُوْا ذُکِرَ اللَّهُ۔ بیہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھے کراللّٰہ یاد آئے۔

حدیث شریف میں فرماتے ہیں۔ اِنَّ النَّظرَ عَلَی وُ جُوْهِ ہِمْ عِبَادَةٌ تَحْقیق نظریعنی دیکھنا ان کے چرے پر برسی عبادت ہے۔

اور فکر کے بارے میں بہت سی آیات مقدسہ اور احادیث شریف وارد

بل.

تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ الثَّقَلَيْن

ترجمہ: "ایک ساعت کی فکر دو جہان کے عمل سے اچھا ہے۔" وَاللّٰهُ جَلِیْسُ مَنْ ذَکرَهُ

ترجمہ: " اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے' اللہ تعالیٰ اس کا ہم مجلس ہو جاتا ہے۔"

سب موجودات الله كانشان ہيں۔ مگر اشرف المخلوقات انسان ہے۔ پس

افضل مخلوق کا دیکھناسب سے بہترہے۔ جس کی شان میں حدیث قدی وارد ہے۔ اَلْانْسَانُ سِبِرِیْ وَاَنَا سِبُرُهُ

> ترجمہ: " آدمی میرا بھید ہے اور میں اس کا بھید ہوں۔" رسول الله ملٹھائیم قولی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں۔

مَنْ رَانِيْ فَقَدْ رَائَ الْحَقَ

ترجمہ: "جس نے مجھے دیکھالیں اس نے حق کو دیکھا۔"

اے عزیزو! جو اپنے مرشد کی صورت کاخیال (تصور) اپنے ول میں رکھتے ہیں وہ دلوں میں برے خیال اور برے فعل سے پچ جاتے ہیں۔"

حضرت بوسف مَلِاتَا كَ واقعه مين خداوند تعالى فرما تا ہے۔

وَلَقَدُهُمَّتْ بِهِ وَهُمَّ بِهَالُوْ لَآ أَنْ رَّابُرُهَانَ رَبِّهِ

ترجمہ: "اور اس عورت نے ارادہ بدکیا بوسف مُلِائلاً سے اور بوسف مُلِائلاً سے اور بوسف مُلِائلاً سے اور بوسف مُلِائلاً بھی ارادہ کر ہی چکا تھا اگر نہ ہوتا کہ اس نے دیکھے لی دلیل اپنے بروردگار کی۔"

یعنی حضرت بعقوب مَلِائلًا کی صورت مبارکہ حضرت بوسف مَلِائلًا کے سامنے وکھائی دی تو رب کریم نے بچالیا۔

اے لوگو! خدا کے خوف سے ڈرو اور بندگان خدا کو حقارت سے نہ دیکھو اور ان کی تعظیم و تکریم سے انکار مت کرو اور ان سے محبت رکھنے والوں کو مشرک پیرپرست بناتے ہو۔ خداوند تعالی سب کو راہ منتقیم پر لائے اور ہدایت کا راستہ اپنے فضل و کرم سے دکھائے امین بحرمتہ سید المرسلین مائی کیا۔

ہر انسان کو واجب ہے کہ بندگان خدا کی محبت دل سے کرے اور ان کی صحبت اختیار کرے بندگان خدا کی محبت 'عین خدا کی محبت ہے۔ مولانا روم رطابی فرماتے ہیں:

ہرکہ خواہد ہم نشیتی باخدا کوشیند در حضور اولیاء پس ہرانسان پر لازم ہے اور خاص کر طالبان مولی کے واسطے ضروری ہے

کہ ہروفت اپنے مرشد کی صورت و محبت کو دل میں جمائے رکھے۔

ا۔ خورشیدنہ مجرم ارکسے بینا نیست

سورج کاکیا قصور اگر خود ہی نابینا ہو۔

٢. فَالْعَاقِلُ تَكُفِيْهِ الْإِشَارَةُ

. "

نقشبنديي تحجيب قافله سالار أنند

که برنداز ره پنال مجرم قافله را

م. جَزَاكُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَنَّا خَيْرَالْجَزَآءِ

٥ حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْنَةٍ ـ

۔ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نائب کی حیثیت سے بھیجا ہے۔ اور اس کی سلطنت میں ہر شئے اس کی ہے اور کوئی شئے انسان کی ملکیت میں نہیں۔ للندا اسے چاہئے کہ جو پچھ اسے عطا کیا گیا ہے۔ مالک حقیق کے منشاء کے مطابق خرچ کرکے حق نیابت ادا کرے حق نیابت کی اوا نیگی ہی حقیقی عبادت ہے۔

۔ سالک پر لازم ہے کہ ایسی نیت سے عسل کرے گویا بیہ اس کا آخری عسل ہے۔

۲۔ سالک پر لازم ہے کہ اینے ول میں نیت کرے کہ اس نے خدا کی مخلوق کو بہت تکلیف وی ہے۔

س۔ سالک کے لئے لازم ہے کہ ہمیشہ کلمہ طبیبہ کا ذکر جاری رکھے۔

م۔ سالک کے لئے لازم ہے کہ قدرت اللی کامشاہرہ کرے۔

۵۔ سالک کے لئے لازم ہے کہ ہمیشہ رزق حلال کی طرف ماکل رہے۔

۲۔ سالک کے لئے لازم ہے کہ پانچ وفت کی نماز باجماعت ادا کرے۔

ے۔ سالک کے لئے لازم ہے کہ اپنا پہلو زمین پر نہ لگائے۔

🛞 صرف علم مدو نهیں کرتا۔ محض علم مفید نهیں۔

اللہ کرو آبل اس کے کہ تم سے محاسبہ کیا جائے۔

ﷺ چند چیزیں غنیمت سمجھو۔ بڑھاپے سے پہلے جوائی۔ بیاری سے پہلے تندرسی' غربت سے قبل خیرات' موت سے پہلے زندگی۔

جس کا کوئی شیخ نهیں' اس کاشیخ شیطان ہے۔

ﷺ سالک کو رسول کریم ملٹھیے کا اتباع کرنا چاہئے اس سے قرب حاصل ہو گا۔

الک کو رغبت دنیا' ریا' جفا' شرک خفی' حسد' بغض' کینه' خصومت' تکبر' علی علی کینه' خصومت' تکبر' علی علی علی علی علی علی علی معرف منزلت' ریاست' شوکت' جاه اور ثنا سے علیحده رہنا چاہئے۔

الحین کے لئے دس شرائط ہیں: قبرستان جانے کو لازم کرنا' بینیموں کی سرپرستی' بیاروں کی عیادت۔ صدقہ دینا۔ ہر اچھی چیز سے محبت۔ اللہ کا ذکر کرنا۔

الله عمل کے بغیرنسب بیکار ہے۔

ﷺ صبح کو سونا مکروہ ہے۔ اس سے تین چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تنگی عشق کو تاہی عمر' قلت معاش۔

ﷺ تنین آدمیوں سے ڈرنا چاہئے۔ جاہل پیر۔ جابر حاکم۔ ونیا دار عالم۔

الله خط کاجواب دینا سلام کے جواب کی طرح ضروری ہے۔

ج دعائیں قضاف کو بدل دیتی ہیں۔
سالک کے واسطے ذخیرہ کرنا جائز نہیں ہے' اللّٰہ بر توکل ضروری ہے۔
وضو فضل ہے' نماز وصل ہے۔
عالم کامل طبیب حاذق ہے۔
ہر حال میں قناعت کرنی چاہئے۔
ہر حال میں قناعت کرنی چاہئے۔



# ذكركي فضيلت

إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُرِ وَلَذِكُو اللَّهِ اكْبَرُ ترجمہ: "بے شک نماز باز رکھتی ہے بدی اور برائی سے اور ذکر اللہ بہت بڑا ہے۔"

اور تلاوت قرآن سب عبادتوں ہے اس واسطے افضل ہے کہ وہ کلام خدائے عزوجل ہے۔ حق تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے اور جو کچھ اس میں ہے' خدائے ذکر کی تازگی کا سبب اور واسط ہے۔ اور روزہ سے شہوت اور خواہش کا تو ژنا مقصود ہے۔ ول جب بچوم شہوت سے نجات پاتا ہے۔ صاف ہو کر حق تعالیٰ کے نصر نے کا مقام بن جاتا ہے۔ اس واسطے کہ جب تک شہوتوں اور خواہشوں سے بھرا ہوا ہے' اس سے ذکر اللی ناممکن ہے۔ اور ذکر اس میں شوق کا برپا کرنا' تو ذکر اللی سب عبادتوں کا عبادتیں کا معاصہ ہے۔ بلکہ اسلام کی اصل اور بڑ کلمہ لا اِللہ اِلا اللہ ہے اور عین ذکر ہے۔ اور عباد تین اس ذکر کی تاکید اور مضبوط کرنے والی ہیں۔ اور تیرے ذکر کا ثمرہ ہیہ ہے کہ خدا تجھے یاد کرتا ہے۔ اس سے زیادہ ثمرہ اور نتیجہ کیا ہے۔ اس واسطے ارشاد فرایا: فدا تخری فید کرنا ہے۔ اس سے زیادہ ثمرہ اور نتیجہ کیا ہے۔ اس واسطے ارشاد فرایا: عالی کے ساتھ وابست ہے۔ فاذکہ وفید کہ تاکہ میں شہیںیاد کروں۔ خدا کو بھشہ یاد کرنا علی وابست ہے۔ اگر بھشہ نہ ہو' تو اکثر او قات ہو کہ آدمی کی فلاح اس کے ساتھ وابست ہے۔ اس واسطے حق تعالیٰ نے ارشاد فرایا: وَاذکہ وُوْا اللّٰهُ کَوْنِیْ اَ لَعَادُکُمْ تُفْلِحُوْنَ لیمن فلاح کی امید رکھتے ہو' تو کرتے ذکر اس کی سنجی ہے۔ بہت ذکر کرو تھو ڈرا سا نہیں۔ اس فلاح کی امید رکھتے ہو' تو کرتے ذکر اس کی سنجی ہے۔ بہت ذکر کرو تھو ڈرا سا نہیں۔ فلاح کی امید رکھتے ہو' تو کرتے ذکر اس کی سنجی ہے۔ بہت ذکر کرو تھو ڈرا سا نہیں۔ فلاح کی امید رکھتے ہو' تو کرتے ذکر اس کی سنجی ہے۔ بہت ذکر کرو تھو ڈرا سا نہیں۔

اس واسطى فرمايا ہے۔ اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلَى جُنُوبِهِمْ ال بندوں کی تعریف فرمائی ہے 'جو کھڑے ' بیٹھے ' سوتے تجھی اس کی یاد ہے غافل نہیں هوتے۔ اور فرمایا وَاذْكُرُ رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْل بِالْغُدُو وَالْأَصَالِ وَلاَ تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ لِعِي اليِّ رب كو اين ول مي یاد کرو زاری سے اور پوشیدہ' صبح و شام کو اور تھی وقت غافل نہ ہو۔ جناب رسول ہے۔ آپ ملٹھ کیا نے فرمایا کہ مرتے وفت ذکر اللی سے تر زبان ہونا۔ جناب ملٹھ کیا نے فرمایا کہ خداوند کریم کے نزدیک جو کام بہترین اعمال اور مقبول ہے اور تمہارے بزرگ تربین درجات ہیں اور سونا جاندی صدقہ دینے سے بہتر ہے اور خدا کے وشمنوں کے ساتھ اس طرح سے جہاد کرنے سے بھی بہت بڑھ کر ہے کہ تم ان کی گرونیں مارو۔ وہ تمہاری گرونیں کاٹیں۔ اس کام سے میں حمہیں آگاہ کروں۔ جان نثاروں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ملتی لیے ارشاد فرمایئے وہ کیا کام ہے۔ آپ ملتی لیے فرمایا ذکر اللہ لیعنی حق تعالی کو یاد کرنا۔ اور آپ ملٹھیے کے فرمایا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے جس کو میرا ذکر دعا مانتکنے ہے باز رکھے گا۔ میرے نزدیک اس کا انعام اور اس کو عطا كرنا ما تنكنے والوں كو انعام اور عطا ہے بہتر ہے۔ اور فرمایا كہ خدا كو ياد كرنے والا غافلوں میں ایبا ہے جیسا مردوں میں زندہ ہے۔ اور جیسے سو کھی گھاس میں ہرا درخت اور جہاد سے بھاگے ہوؤں میں غازی ثابت قدم حضرت معاذبن جبل مناتقہ کا قول ہے کہ اہل جنت کو تھی امریر حسرت نہ ہو گی سوائے بغیر ذکر کے گزر جانے کے وقت

ذکرکے جار دریے ہیں:

زبانی ذکر ہو۔ دل سے غافل اور بے فکر ہو۔ اس کا اثر کم ہوتا ہے۔ مگر

بالکل ہے اثر نہیں ہے۔ اس واسطے کہ جو زبان ذکر اللی میں مشغول ہو۔ اس کو اس زبان پر جو بیبودہ باتوں میں مصروف ہو یا بالکل معطل اور بیکار ہے پر فوقیت حاصل ہے۔ دوسرا درجہ رہیہ ہے کہ ذکر دل میں تو ہو' کیکن قرار نہ پکڑے اور گھرنہ کرے ایبا ہو کہ دل کو تکلف ہے ذکر کے ساتھ مشغول رکھیں کہ اگر بیہ جہد' اور تکلف نہ ہو تو دل غفلت یا نفس کے خطروں سے پھرانی طبعیت کے موافق ہو جائے تیسرا درجہ بیہ ہے کہ ذکر دل میں گڑ گیا ہو اور ایسا غالب اور متمکن ہو گیا ہو کہ اور کام کی طرف اسے تکلف سے مشغول کریں۔ بیہ بہت بردی بات ہے۔ چوتھا درجہ بیہ ہے کہ جس کا ذکر ہے۔ وہ دل میں بس گیا ہو' اور وہ حق سجانہ تعالیٰ ہے۔ اور ذکر دل میں نہ ہو۔ اس واسطے کہ جس شخص کا دل بالکل مذکور بعنی خدا کو دوست رکھتا ہے' اس میں اور اس مخض میں جس کا دل ذکر کو دوست رکھتا ہے۔ بڑا فرق ہے بلکہ کمال ہیہ ہے کہ ذکر اور ذکر کا خیال بالکل ول سے جاتا رہے۔ مذکورہ ہی مذکورہ رہ جائے۔ اس واسطے کہ ذکر عربی ہو یا فارسی سخن نفس سے خالی نہ ہو گا۔ بلکہ عین سخن ہو گا۔ اور اصل بیہ ہے کہ عربی اور فارسی سخن وغیرہ جو کچھ ہے 'سب چیزوں سے ول خالی ہو۔ اور سب وہی ہو جائے۔ دل میں کسی دو سری چیز کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ فرط محبت جس کو عشق کہتے ہیں۔ یہ امراس کا نتیجہ ہے۔ لعنی اس سے حاصل ہو تا ہے۔ اور عاشق ہمیشہ معشوق کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ ایسا ہو تا ہے کہ اس کے تصور اور کمال خیال میں اس کا نام بھی بھول جاتا ہے۔ جب ایسا مستغرق اور محو ہو جائے گا کہ اپنے تین اور غیروحق جو کچھ ہے سب کو بھول جائے گا۔ تو تصوف کے پہلے راستے پر آئے گا۔ صوفیہ صافیہ رضوان اللہ تعالی علیهم اجمعین اس حالت کو فنا اور نیستی کہتے ہیں۔ لعنی جو کچھ ہے وہ سب اس کے ذکر سے نیست ہو گیا اور خود بھی نیست ہو گیا کہ اینے تنین بالکل بھول گیا۔ اور جس طرح حق تعالی کے بہت سے عالم ایسے ہیں کہ ہمیں ان کی خبر نہیں وہ ہمارے حق میں نیست ہیں۔ اور ہم جن سے آگاہ ہیں اور

ہمیں جنگی خبرہے۔ وہ ہمارے نزدیک ہست ہیں۔ اگر بیہ عالم جو خلق کے نزدیک موجود ہیں۔ کسی کو بھول گئے۔ تو اس کے نزدیک نیست ہو گئے۔ اور جب اپنی خودی بھولے گا۔ تو خود بھی اپنے نزدیک نیست ہو گیا۔ اور خدا کے سوا جب کوئی چیزاس کے ساتھ نہ رہی تو حق تعالیٰ ہی اس کے نزدیک ہست اور اس کے سامنے موجود ہے۔ اے عزیز جس طرح تو جب نگاہ کرے۔ اور زمین و آسان اور جو کچھ اس میں ہے وہی و تھے۔ اس کے سوا اور پہلے نظرنہ آئے۔ تو تو نبی کھے گاکہ اس کے سوا عالم ہستی نہیں۔ اور تمام عالم ہی ہے۔اسی طرح بیہ ذاکر بھی خدا کے سوالیچھ نہیں ویکھتا اور کہتا ہے کہ ہمہ اوست لیعنی اللہ ہی اللہ ہے۔ سوا اللہ کے پچھ نہیں۔ اس مقام پر اس کے اور خدا کے درمیان جدائی نہیں باقی رہتی اور یگائگی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ توحید اور وحدانیت کا پہلا حاکم ہے۔ لینی جدائی اٹھ جاتی ہے۔ جدائی اور دوئی سے پچھ خبر ہی نہیں رہتی۔ اس واسطے کہ جدائی وہ جانتا ہے' جو دو چیزیں جانے ایپے تنیسَ اور خدا کو بہچانے اور میہ اس وقت آپ سے بے خبرہے۔ ایک کے سوا دو سرے کو پہچانتا ہی نہیں۔ تو جدائی کیونکر جانے آدمی جب اس درجہ پر پہنچاہے 'تو فرشتوں کی صورتیں اس پر ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء علیهم السلام کی روحیں انجھی انجھی صور تیں میں اسے نظر آنے لگتی ہیں۔ جناب احدیت کے واسطے جو چیزیں خاص ہیں' وہ منکشف ہونے لگتی ہیں اور بڑے بڑے احوال نمودار ہوتے ہیں۔ کہ ان کابیان ممکن شیں۔ جب پھر آپ میں آتا ہے۔ اور اور کاموں سے آگاہی یا تا ہے' تو اس کا اثر اس میں رہتا ہے۔ اور اس حالت کا شوق غالب ہو جاتا ہے۔ اور دنیا و مانمیا اور جن کاموں میں خلق مشغول ہے۔ وہ سب اسے ناگوار اور ناپیند ہوتے ہیں۔ ایخ بدن سے تو آدمیوں میں ہو تا ہے اور ول سے غائب رہتا ہے۔ اور تعجب کی نظرے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ دنیا کے کام میں مشغول ہیں۔ اور رحمت اور حسرت کی نگاہ ہے و یکھنا اس واسطے ہے کہ جانتا ہے کہ بیہ لوگ کتنے بڑے اور عمدہ کام ہے محروم ہیں۔

اور لوگ ہنتے ہیں کہ وہ خود بھی دنیا کے کاموں میں کیوں نہیں مشغول ہو تا اور گمان فاسد کرتے ہیں کہ اے سودا ہو جائے گا۔ اگر کوئی مخص فنااور نیستی کے درجے کو نہ بنیجے اور بیہ حالات اور مکاشفات اس پر ظاہر نہ ہوں لیکن ذکر اللی اس پر غالب اور مستولی ہو جائے اور دل پر چھا جائے گی۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ کو دنیا و مافیھا سے زیادہ دوست رکھے گا اور اصل سعادت ہی ہے۔ اس واسطے کہ جب خدا کی طرف رجوع ہو گئی تو موت ہے اس کے دیدار کے سبب کمال لذت بقدر محبت حاصل ہو گی۔ اور جس کی محبوبہ و معثوقہ دنیاوی لذت ہے اور جو اس پیرزال پر عاشق و مفتون ہے وہ بقذر عشق و محبت اس کی فرقت میں رہج و اذبت تھینچے گا۔ جیسا عنوان مسلمانی میں بیان ہو چکا ہے۔ تو اگر کوئی شخص بہت ذکر کرتا ہے۔ اور وہ احوال جو صوفیہ کو ہوتے ہیں' اس پر ظاہر اور نمودار نہ ہوں تو جاہئے کہ بیزار نہ ہو کہ سعادت اس حال پر موقوف نہیں۔ اس واسطے کہ جب دل ذکر نور سے آراستہ ہوا تو کمال سعادت یر مہیا ہوا۔ اور جو پچھ اس جہان میں اسے نہ ظاہر ہو گا' وہ مرنے کے بعد ظاہر ہو گا۔ تو آدمی کو چاہئے کہ مراقبہ دل کا التزام رکھے تاکہ خدا سے لگا رہے اور تبھی غافل نہ ہو۔ اس واسطے کہ ذکر دائمی حضرت الهیت اور عجائب ملکوت کی سنجی ہے۔ بیہ جو جناب سرور کائنات ملٹھائیلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جنت کے باغوں کی سیر کرنا جاہتا ہے اسے جاہئے کہ خدا کا ذکر کثرت سے کیا کرے' اس کے بی معنی ہیں۔ اور بیہ جو ہم نے بیان کیا اس سے معلوم ہو اکہ ذکر سب عبادتوں کا خلاصہ ہے۔ اور ذکر حقیقی بیہ ہے کہ اوا مرو نواہی پیش آنے کے وقت خدا کو یاد کرے اور گناہ سے ہاتھ تھیجے۔ تھم اللی بجالائے۔ اگر ذکر اسے اس بات پر نہ لائے ' تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ذکر سخن نفس اور بے حقیقت تھا۔

رسول مقبول ملٹی ہے فرمایا ہے کہ بندہ جو نیکی کرتا ہے' اسے قیامت کے دن ترازو میں رکھیں گے گر کلمہ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللَّهُ کہ اگر اسے میزان میں رکھیں تو

ہرروز سوبار کے تو دس بندے آزاد کرنے کے برابر ہے کہ اس نے آزاد

کئے۔ اور سو نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں تکھی جائیں گی اور سو گناہ مٹائے جائیں

گے اور رات تک یہ کلمہ شیطان سے اس کے لئے حصار ہو گا۔ صحیح بخاری میں ہے

کہ جو مخص یہ کلمہ کے گا' اس نے گویا فرزندان اسلمیل مَلِائلًا میں سے چار بندوں کو

آزاد کیا۔

رسول مقبول سائی آیا نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ایک دن میں سُبنحانَ اللّهِ وَبِحَمْدِہ سو بار کے اس کے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے 'اگرچہ کثرت میں دریا کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اور فرمایا ہے کہ جو کوئی ہر نماز کے بعد سینتیس بار سُبنحانَ اللّهِ اور سینتیس بار اَلْحَمْدُ لِلّهِ اور سینتیس بار اَللّهُ اَکْبَرُ کے اس کے بعد سو کو اس کلمہ سے پورا کرے۔ لاَ اِلله اِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیْكَ لَهُ لَهُ اَلْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَنِی قَدِیْرٌ ٥ تو اس کے سب گناہ بخش دسے جائیں گئے اگرچہ کف دریا کے برابر ہوں اور روایت ہے کہ ایک مرد رسول مقبول سائی آیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یارسول الله سائی اِلم ونیا نے جھے چھوڑ دیا ہے' خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یارسول الله سائی اِلم ونیا نے جھے چھوڑ دیا ہے'

تنکدست اور مختاج اور عاجز ہو گیا ہوں 'میرے لیے کیا تدبیر ہے۔ آپ ملٹھ کیے فرمایا كه توكد هرب علائكه كے اس صلوة اور خلق كى اس تنبیج سے توكيا بے خبر ہے؟ جس کی بدولت وہ روزی پاتے ہیں۔ اس نے عرض کی کہ وہ کیا ہے؟ آپ ملٹھائیم نے فرمايا: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ " یاک ہے اللہ اور اس کی حمد کے ساتھ اسے یاد کرتا ہوں یاک ہے اللہ بڑا اور اس کی تعریف کے ساتھ یاد کرتا ہون اس سے شخشش جاہتا ہوں میں اللہ سے۔" مجر کی نماز ہے پہلے سو ہار پڑھا کرو' تاکہ ونیا خود تیری طرف متوجہ ہو جائے اور حق تعالی ہر کلمہ ے ایک ایک فرشتہ بیدا کرتا ہے کہ وہ قیامت تک تبیج کیا کرتا ہے اور اس کا تواب تَجْهِ مِلْ كَا ور فرماياكم بيه كلمات باقيات الصالحات بيل سُبْحَانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا ٓ إِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اور فرمايا كه مين ان كلمات كوكتا مول اور جو چيزين گردش آفناسی کے پیچے ہیں' ان کو بہت دوست رکھتا ہوں۔ اور فرمایا کہ خدا کے نزد کیک ہی جار کھے سب کلموں سے بہتر ہیں اور فرمایا کہ دو کلے ہیں کہ زبان پر سبک اور میزان میں گراں ہیں اور خدا کے نزدیک دوست اور محبوب ہیں۔ سُنہ حَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهٖ سُنبَحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ مُتَاجُول نے رسول مقبول مُنْهَائِم سے عرض کی کہ یار سول الله ملتی کیا ترت کا تواب تو سب امیروں نے لے لیا اس واسطے کہ جو عبادت ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے اور اس کے علاوہ صدقہ بھی دیتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں وے سکتے۔ آپ ملٹی کیلے نے فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے ایک لقمہ اپنے عیال کے منہ میں دیرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ اسے عزیز جان لو کہ درولیش کے حن میں تنبیج و تحلیل کی قضیہ کمنت اس سبب سے زیادہ ہے کہ اس کا دل دنیا کی ظلمت کے سبب ہے تاریک نہیں ہو تا اور بہت اثر کرتا ہے اور بہت ثمرویتا ہے۔ اور جو ذکر کہ اس دل میں ہو تا ہے۔ جو دنیا کی خواہشوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ ایسا ہے جیسے وہ بیج جو کھار زمین میں بویا ۔ ئے کہ اس کا اثر کمتر ہو تاہے۔

### استغفار كابيان:

حضرت ابن مسعود مِنْ لِنَهُ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں دو آیتیں ہیں کہ جو کوئی گناہ کرکے ان دونوں آینوں کو بڑھ کر استغفار کرے اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے۔ وہ رو آیتیں بہ بی ایک آیت یہ ہے وَالَّذِیْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. "دوسرى آيت يه بَ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللَّهَ وَلَمْ يُصِّرُوا عَلَى مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ لِعِنْ وه لوَّك جب کرتے ہیں برا کام یا ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر' یاد کرتے ہیں اللہ کو پھر بخشش چاہتے ہیں اینے گناہوں کی اور کون بخشا ہے گناہوں کو مگر اللہ اور نہیں کرتے ان پر جو انهول نے کیا اور وہ جانتے ہیں۔" اور تیسری آیت سے وَمَنْ یَّغْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِر اللَّهَ يَجِدِ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا "جَس نے براکام يا ظلم كيا ا بنی ذات بر بھر توبہ کی تو پائے گا اللہ کو بخشنے والا' رحم کرنے والا۔" اور حق تعالیٰ' رسول مقبول سَيْ يَمِ سے فرما تا ہے۔ فَسَتِے بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ "لِي تَبْيَحُ كُر تُو ساتھ پروردگار اسینے کے اور مغفرت جاہ تو اس سے " اس سبب سے رسول مقبول مِنْ إِلَا اللهُ وَماتَ شَهِ مُنْ حَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي إِنَّكَ انْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ. "يَاك ہے تو اے اللہ پھراور تعربیف كرتا ہوں میں تیری اے اللہ بخش دے توجھے' بے شک تو توبہ قبول کرنے والا' رحم کرنے والا ہے۔"

اور رسول مقبول النظیم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی استغفار کرے گا کسی رنج میں ہو۔ خوش ہو جائے گا۔ اور جمال سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو 'روزی پائے گا۔ اور جمال سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو 'روزی پائے گا۔ اور فرمایا ہے کہ میں دن بھر میں ستر بار توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ رسول مقبول ملٹی کیا یہ حال تھا' تو معلوم ہوا کہ اوروں کو کسی وقت توبہ اور استغفار سے خالی رہنا نہ چاہئے۔ اور فرمایا ہے کہ جو کوئی سوتے وقت تین بار اَسْمَتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِی فَالَیْ رہنا نہ چاہئے۔ اور فرمایا ہے کہ جو کوئی سوتے وقت تین بار اَسْمَتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِی

لاَ إِلٰهُ إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْفَیُوْهُ "مغفرت چاہتا ہوں اللہ سے ایسا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود مگروہ زندہ قائم ہونے والا۔" دعا کرو تم اللہ سے دراحالیکہ تم بھین کرتے ہواس کے قبول ہو جانے کا' کے تو اس کے سب گناہ بخش دیئے جاتے ہیں' اگرچہ کثرت میں دریا کے جھاگ اور میدان کی ریت اور درخت کے پتوں اور دنیا کے دنوں کے برابر ہوں۔ اور فرمایا ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے۔ اور خوب طمارت کرکے دو رکعت نماز پڑھتا ہے اور استغفار کرتا ہے' اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے۔



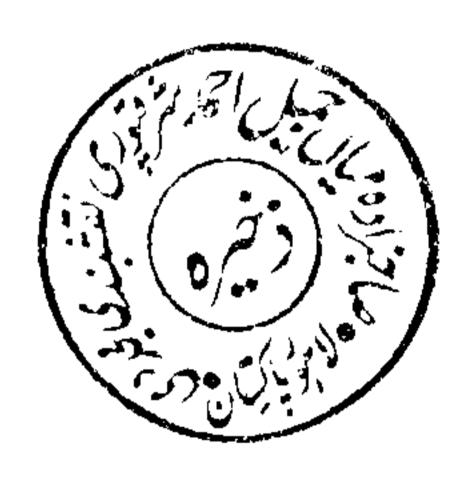

### رعا

رسول مقبول ملتی لیے نے فرمایا ہے کہ وعاعبادتوں کا مغزاور خلاصہ ہے۔ اس کا سبب سیہ ہے کہ عبادتوں سے عبوریت مقصود ہے۔ اور عبودیت اس سے ہوتی ہے کہ بندہ اپنی شکشگی اور عاجزی اور خدا کی قدرت اور عظمت دیکھے اور جانے اور دعا میں سے دونوں باتیں ہیں۔ اور تضرع اور زاری جس قدر زیادہ ہو بہترہے۔ آٹھ ادب دعا میں نگاہ رکھنا **جائے۔** پہلا اوب میہ ہے کہ بزرگ و قتوں میں دعا کرنے کی کو مشش كرے۔ مثلاً عرفه- رمضان المبارك معه صبح كا وقت كرات كا ورميان ووسرا اوب یہ ہے کہ بزرگ حالات کو نگاہ رکھے۔ جیسے غازیوں کے جنگ کرنے کا وفت اور وفت باراں اور نماز فریضہ کا وقت اس واسطے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان وقتوں میں آسانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ای طرح اذان اور تکبیر کے ورمیان اور روزہ دار ہونے کی حالت میں اس دفت جب دل بہت رقیق ہو۔ اس واسطے کہ ول کی رفت اور رحمت کھلنے کی ولیل ہے۔ تیسرا ادب میہ ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھائے اور آخر کو منہ ہر اتارے اس واسطے کے حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق تعالی اس بات سے بہت بزرگ ہے کہ جس ہاتھ کو اس کی طرف اٹھائیں' وہ اسے خالی پھیرے۔ اور رسول مقبول ملٹھیلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی دعا کرے گا۔ تین چیزوں سے خالی نہ رہے گا۔ یا اس کا گناہ معاف فرمایا جائے گا۔ یا فوراً کوئی چیز اسے بنیجے گی یا آئندہ چوتھا اوب بیہ ہے کہ دعامیں بیہ یقین رکھے کہ دعا قبول ہو گی۔

https://ataunnabi.blogspot.com/



جہالت اور گراہی میں ڈو بے ہوئے مسلمانوں کوراوح تی کی طرف لانے کا فریضہ ہر دور میں ولی کامل ہی اداکر نے آئے ہیں جن کی زندگیاں صرف اللہ تعالی اور اس کے صبیب علی کے خوشنودی اور خوبت کے لئے وقف ہوتی ہیں۔ قیامت تک ہدایت پھیلانے کا کام اللہ تعالی اپنے نیک اور صالح بندوں سے لیتا رہے گا۔ ولی کامل ، پیر طریقت ور ہبر شریعت حضرت مولا نامحمہ عنایت احمر نقشبندی دام بر کا تہ نے زیر نظر کتاب لکھ کر انسانی دلوں کو نور ہدایت سے منور کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے بلاشبہ یہ کتاب ہر مسلمان کے لئے انمول تحفہ ہے۔

محمداسكم لودهى



A-2 سيد بلازه، فسي فلور چير جي رؤد اردوباز ارلامور

فون: 220631-042

Click https://archive.org/details/@zohaibhasanattari